

تخریج: مفتی محرضبیب کاس سخمی فاستخضيض فى الحديث جَامِ عَمْظِيكَ المُولوم

جينر ولاناحِفظ الرمن صَا ايتاذجَامِ عَيْظِي مِنْوَمِ سَهِي ارنبُور



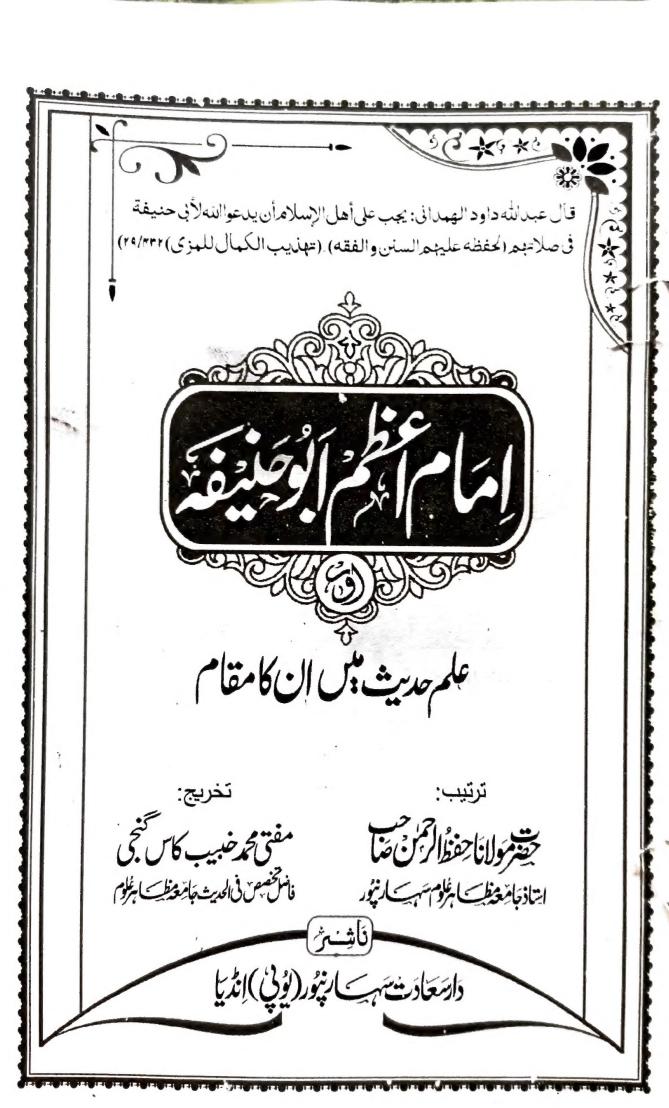

# فهرست عناوين

|                                             | A STATE OF THE STA |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲) آسوون يزير                              | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( کے ) عمرو بن میمون الاودی۔۔۔۔۔۔           | فقتان ہمیت بضرورت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (۸)صلة بن زفر إلعبس                         | صحب کرام میں فقد کے پندر وامام ۔۔۔۔۔۔ ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۹) سويد بين نمغلة المذققي ۲۸۲              | (۱) حضرت ابو بکرصدی تن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۱۰) شقیق بن سلمه                           | (۲) حنزت عمر فاروق مليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابراہیم بن بزیرالخعی ۲۵                     | المراض مضرت عثمان ذوالنورين وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حماد بن ابی سلیمان ۲۶                       | ا ( م ) خضرت على مرتضيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الوحديفة النعمان بن ثابت ٢٥                 | ا ( قد ) خضرت معاذ بن جبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حديث نبوې صلى الله عاييه وسلم ٢٨            | (٦) حضرت زيد بن ثابت مسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آپ کے علمی امتیازات اور احسانات ۲۸          | ( 4 ) خطرت انی بن عب ۱۳ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آپ کے تابعی ہونے کا ثبوت۔۔۔۔۔۔ ۲۰۰          | ( A ) حضرت ابوالدرداء ً سما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حفرت امام صاحب كاعلم حديث ٣٢                | (٩) ام المؤمنين حضرت عا أنشه صديقة ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·       آپ کانظریهٔ اجتهاد ۳۵               | (۱۰) حضرت ابوموی اشعری مست ۱۵ – ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سبقت علمی ۳۲                                | (۱۱) حضرت جابر بن عبدالله تستنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علمی و نیامین آپ کا مرتبهاوراعتمادواستناد س | (۱۴) حضرت عبدالله بن عمرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا كابرمحدثين كافقدامام پرسرتشليم خم كرنا ٣٩ | (۱۳) حضرت عبدالله بن عباسٌ ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آپ کی عقل اور ذہانت مہم                     | (۱۴) حضرت امير معاوية " کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آپ کے مل بالحدیث کے سلسلہ میں ۔۔۔ اس        | (۱۵) حضرت عبدالله بن مسعودٌ ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عالم إسلام كالمحجمتر فيصد حنفي مسلك سوبه    | کوفه کی علمی منزلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فقہ حنی جدیث ہی کی تفسیر ہے۔۔۔۔۔ ہم         | حضرت ابن مسعود کے تاافد و میں سے ۔۔۔۔ ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حدیث ہمی کے لئے ابوحنیفہ کی ضرورت ۔۔۔ یہم   | (۱) مانتمه بن قيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فقه منفی شور اتی ہے۔۔۔۔۔۔۔ ۸۲               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • خصرت امام اعظم الوحنيفه كي سندعالي ٩٧٩    | (٢) مسروق بن الاجدع البمداني ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وعائي كلمات                                 | (۳) شرتح بن الحارث القاشق ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| چهال حدیث                                   | (۴) عبيدة بن قيس الساماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فقبا بعی به                                 | (۵) عبدالله بن حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



#### بسم اللّه الرَّحمٰن الرَّحيم

الحمدلله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء المحدثين والفقهاء المجتهدين. أما بعد:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کے چہرے تروتازہ رہنے کی دعا فر مائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وفرامین پڑھتے پڑھاتے اوران کومحفوظ کرتے ہیں، اسی جذبہ سے علماءامت نے ہمیشہ احادیث شریفہ کی خدمت کو شرف وسعادت سمجھا اور مختلف انداز اور مختلف بہلووں سے احادیث نبویہ کی حفاظت واشاعت کواپنامعمول بنایا۔

احادیث رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے اولین خدام میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نمایاں مقام ہے، آپ کے قابلِ فخر تلاندہ نے جہاں آپ کے فقہی آ ثار کو مدون کر کے قیامت تک کے لیے آپ کوزندہ جاوید بنادیا ہے، وہیں آپ کی سند سے احادیث کی بھی ایک بڑی تعداد روایت کر کے ان لوگوں کو مہر بلب کر دیا ہے جواپی ناوا تغیت و نادانی یا تعصب وعناد کی بناء پر،امام صاحب کی حدیث دانی کوموضوع بحث بنانے کی کوشش کرتے تھے۔

چنانچہ آپ کے طریق ہے جمع کی گئی کتبِ اسانید کی مجموعی تعداد پچیس سے زیادہ ہے، جن میں احادیث مرفوعہ کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے،ان مسانید میں زیادہ شہرت

امام ابومجر عبدالله بن محمد الحارثي (ت: ٣٣٠) كى ''مند الامام الأعظم ، اورمحدث وقت أمام ابومجر عبدالله بن محمد الحارثي (ت: ٣٣٠) كى ''مند الإمام أبي عنيف' و امام ابوعبدالله المحسين بن محمد بن خسر والمخى (ت: ٥٢٢) كى ''مند الإمام أبي عنيف' و حاصل مهوئى -

ہمار ہے محتر م مولانا حفظ الرحمٰن صاحب زید مجد ہم (استاذ جامعہ مظاہر ملوم ہمار نبور)
نے اِس سے پہلے امام صاحب کی سند ہے '' چہل حدیث' کا ایک مجموعہ (الا ربعین من امام الفقہاء والمحدثین) کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا تھا، اُس کے بعد آپ نے فقہ افقہاء ،کوفہ کی فقہی منزلت ،اورامام صاحب کے اساتذہ ومشائخ ،اصحاب و تلا فدہ ک تذکرہ پر شمل ایک جامع اور قیمتی مضمون مرتب فر مایا ،اوراز راہ محبت واعتماد اپنے عزیز شاگر دمولوی ارشاد کشمیری سلمہ (متعلم دورۂ حدیث شریف) کے ذریعہ میرے پاس و یکھنے کے لیے بھیجا۔

اورای فرزندعزیز حافظ نظیر ربانی سلمه کواس کی وصولیا بی کی ذمه داری سونپ دی، اور سچی بات بیرے کہ انہوں نے اِس فریضه کو بحسن وخوبی ادا کیا، اگر اُن کا بیہم تقاضا اور سلسل اصرار نه ہوتا، اور اینے سادہ اور معصومانه انداز کے سلام کا نہ ٹوٹے والا سلسلہ نہ ہوتا تو شایداتنی آسانی سے ریم 'امانت' واپس نہ ہوتی!

بہرحال یہ صنمون دیرے کر مجھے یاد آیا کہ میرے رفیق ،رس اور عزیز دوست مفتی خبیب صاحب کاس تنجی زید مجھے یاد آیا کہ میرے رفیق مارے استانیا مجھی اسی انداز کا کچھکام کیا تھا،اوروہ ہمارے استانیا گرامی حضرت مولا نازین العابدین صاحب کی نظر ہے بھی گذر چکا تھا، میں نے مولا نا سے درخواست کی کہ اُن کا کیا ہوا کام بھی منگالیا جائے ،اور دونوں کے مواد کو کہا مرتب کرلیا جائے ،نو اُن کے ضمون کی اشاعت کی سبیل بھی ہوجائے ،اور شایداس سے اِس

۵

کتابچہ کی افادیت میں کچھ مزید اضافہ بھی ہوجائے ،مولانا نے بوری عالی حوصلگی اور فراخد لی سے بیدرخواست منظور فر مائی ،اور وہ مضمون منگا کر حذف وتر میم کے بورے اختیارات کے ساتھ میرے ہی حوالہ فر مادیا۔

ا تفاق ایسا کہ مفتی خبیب صاحب کے مضمون کا زیادہ زورامام صاحب کی ذاتی حیثیت اور سیرت کے بیان پرتھا،اور مولانا کے مضمون کا اصل بخو رفقہ اور فقہا، کوفیہ اور اُس کی علمی وفقہ کی حیثیت تھا، اِس لیے انتخاب میں زیادہ کا وشنہیں کرنی پڑی، اور اُس کی علمی وفقہی حیثیت تھا، اِس لیے انتخاب میں زیادہ کا وشنہیں کرنی پڑی، البت ترتیب میں کچھرد وبدل،اور تھوڑ ابہت حذف واضافہ کردیا گیا ہے۔

ذیل میں پہلے مولا نامحتر م کامضمون (مفتی صاحب موصوف کے رسالہ سے کچھاضافات کے ساتھ) پیش خدمت ہے، اور اُس کے بعد آخر میں مفتی صاحب کامجموعہ '' ۔ کامجموعہ ''۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نافع بنا ئیں ،اور اِس پورے مجموعہ کوا بی بارگاہ میں قبول فر ماکر اِس کا تواب حضرت امام صاحب اور آپ کے اُن تلامٰدہ ،اوراہلِ مجبت کو پہنچا ئیں ،جن کی محنت وکوشش سے حدیث کا بید خیرہ ہم تک پہنچا ،اور ہم لوگوں کو دین بڑمل کی تو فیق نصیب فرما ئیں۔

وصلَّى الله تعالى على حير خلقه محمد و آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

کتبه محمد معاویه سعدی مظاهر علوم، سهار نپور ۱۰ربیج الاول ۱۴۳۵ه نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد:

#### فقه کی اہمیت وضرورت

دینِ اسلام: عقائد،عبادات، اخلاق، معاملات، اور معاشرت کے مجموعہ کا نام ہے، جن کی موٹی موٹی یا تیں جاننا ہرمسلمان پر فرض عین ہے، اور رہی بات تفصیلات اور جزئیات کی ، تو ان کا تعلق فقہ وفتاوی سے ہے ، جس کا سکھنا فرض کفایہ ہے ، مسلمانوں میں جیسے امر بالمعروف ونہی عن المنكر کے لیے ایک جماعت كا ہونا ضروری ہے، اور جیسے جہاد وقال کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی، بلکہاس سے بھی زیادہ'' تفقہ فی الدین'' کے لیےایک جماعت کا ہونا ضروری ہے،قرآن کریم میں ہے: 'وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهو في الدين ولينذروا قومهم اذارجعوا اليهم لعلهم يحذرون "(بارهاا،سورة توبه آيت ١٢٢)" اورمسلمانول كوايياتهين جاہیے کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑ ہے ہوں ،سو کیوں نہ نکلا ایک طبقہ ہر گروہ میں سے جودین میں تفقہ پیڈا کرے (یعنی فقہ سکھے) اور پھراینی (جہاد میں گئی ہوئی) قوم کوخبردے (اورمسائل سکھائے )جب وہ اُن کے پاس پہنچے' يهال ليتفقهوا في الدين ہے،قرآن ياك ميں بيفقه كي اصل ہے،جس

رنا، جس کا آخری درجهٔ کمال' اجتها و 'و' استنباط' کہا تا ہے، جس مسئلہ ہے متعلق کتاب وسنت کی صرح نص نہ ملے ، یا دلائل شریعت متعارض و متصادم ہوں ، وہاں' اجتها و 'و' استنباط' کی ضرورت پڑتی ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے : وَلَوْ وَہِالَ اللّهُ مُو مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ اللّهُ يُنْ يَسُتَنبِطُوْنَهُ وَهُ إِلَى السّر سُولُ و إِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ اللّهُ يُنْ يَسُتَنبِطُونَهُ مِنْهُم اللّهُ اللّهُ يُنْ يَسُتَنبِطُونَهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ایک مقام پرارشادہ: یَا اَیُّهَا الَّذِیُنَ آمَنُوا أَطِیْعُوا اللَّهَ وَأَطِیْعُوا اللَّهَ وَأَطِیْعُوا اللَّهُ وَأَطِیعُوا اللَّهُ وَأَطِیعُوا اللَّهُ وَأُولِي الأَمْرِ منكم (پ۵،سورة النهاء،آیت ۵۹) "ایمان والو! اطاعت کروالله کی، اور اطاعت کرورسول کی، اور (رسول کے طریقے پر چلنے والے) اینے (دینی) ذمہ داروں کی، ۔

الله كى اطاعت كے ليے "كتاب الله" ہے، رسول كى اطاعت كے ليے "سنت" ہے، اور اولوالاً مركى إطاعت كے ليے "سنت ہے، اور اولوالاً مركى إطاعت كے ليے اُس" فقه "كى كتابيں ہيں جو كتاب وسنت سے مستنبط اور ما خوذ ہو، إسى كو حديث شريف كے الفاظ ميں إس طرح بيان كيا گيا ہے: العلم ثلثة : آية محكمة ، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة (رقم الحديث ٢٨٨٥، ابن ماجورة الحديث ٣٥ منن الى داؤد)، ايسے ہى حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے جب حضرت معاد كو يمن كا گورنر اور اہل يمن كامعتم بنا كر بھيجاتو بھى علم كے تين ہى مآخذ بتالے : كتاب الله ،سنت رسول الله ،اجتها دواستنباط (رواه ابوداؤدج ٢٢، ص٥٠٥)۔

## صحابهٔ کرام میں فقہ کے بندرہ امام

''سلفیتِ مروَّجه' کے مدّ عی حضرات کے سب سے پہلے۔ اور موالہ المحابی حرام المحابی حضول ظاہری (ت ۲۵ مرد محام فی اصول اللہ حکام ج۲ مصل ۲۹ میں فقہ اور فقہاء کی حقیقت مضرورت اور اہمیت کو اللہ حکام ج۲ مصل ۲۹ میں فقہ اور فقہاء کی حقیقت مضرورت اور اہمیت کو سلیم کرتے ہوئے، حضراتِ صحابہ کرام میں '' فقہائے صحابہ' کی ایک فہر شت مرتب فرمائی ہے، اور اُن کو 'مکثر بین''، '' متوسطین'' اور ''مقلین' کے تمین خانوں میں تقسیم کیا ہے، ہم نے دو سر بے بعض علماء کے بیانات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں تقسیم کیا ہے، ہم نے دو سر بے بعض علماء کے بیانات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اُس فہرست سے مندرجہ ذیل انتخاب کیا ہے۔

اس فهرست سے مندرجہ دیں اسحاب لیا ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی'' تلاوتِ آیات''،'تعلیم کتاب وحکمت' ،اور
''تزکیۂ نفوس' سے آراحتہ ہوکر جوصحابۂ کرام فقہ وفتاوی میں ممتاز ہوئے ،اور آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے بعد فقہ وفتاوی کی ذمہ داری سنجالی ، اُن میں سے چند نام یہ ہیں

(۱) حضرت ابو بکر صدر این (۲) حضرت عمر (۳) حضرت علی (۴) حضرت عثمان (۵) حضرت معاذ بن جبل (۲) حضرت عبداللہ ابن مسعود (۵) حضرت ابوالدرداء (۵) حضرت ابوالدرداء (۱۱) حضرت ابوالدرداء (۱۱) حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبال (۱۵) حضرت معاویہ رضوان اللہ علیم الجمعین ۔

(۱) حضرت عبداللہ ابن عبال (۱۵) حضرت معاویہ رضوان اللہ علیم الجمعین ۔

عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبال (۱۵) حضرت معاویہ رضوان اللہ علیم الجمعین ۔

ان میں سے بعض ایسے حضرات بھی ہیں جنھیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ا پنی زندگی میں ہی فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فر مادی تھی ،لوگوں کواُن کی'' تقلید''

کرنے اوراُن کے قول پڑمل کرنے کی اجازت تھی۔

(۱) حضرت ابو بكرصد ين

رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ سب سے سابق و فائق تھے؛ حیات میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بھی رہے ، اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بھی ہوئے ،خلیفۂ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میارک خطاب آپ کے سواکسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا، دو برس تین مہینے نو دن تختِ خلافت يرمتمكن ره كر يرجمادي الآخرة سنهاه كوبين المغرب والعشاء، اس دارِ فانی سے رحلت فر ما گئے ،آپ نے حبیب صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پہلو میں اسی روضة مقدسہ کے اندرقیامت تک کے لیے جائے استراحت یائی (اکمال ۱۹۵)۔ آپ، ابوداود (۲۰۷۰)، وتر مذي (۲۲۷۲) كي حديث شريف "عَلَيْكُ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المَهُدِيِّيُن ''(كمسلمانو! ميرے طِلے ہوئے طریقے اور میرے خلفاء راشدین ومہدیین کے اختیار کیے ہوئے طمویقے پر چلنا تمہارے اوپر لازم ہے) کے سب سے پہلے مصداق، اور بریزی شریف ( ا ٣٦٧) مين واردفر مانِ رسول صلّى الله عليه وسلم: " إقْتَ أُو ا بِالَّذَيْنِ مِن بَعدِي " ( کہمسلمانو! اُن دوخلفاء کا طریقہ بطور خاص اینا نا جومیر بےفوراً بعد ہوں گے ) کی سب سے پہلی مراد ہیں۔

(۲)حضرت عمر فاروق

نامِ مبارک آپ کاعمرہے، اور لقب فاروق، کنیت ابوحفص ہے، نسب آپ کا

نویں پشت میں رسول خداصلی الله علیہ وسلم ہے ماتا ہے، آنح نفسر ہے سلی الله علیہ الله علیہ الله علیہ وسلم ہے دوفر زند شخصی مز ہ اور مدی ، مره کی اول اور میں پشت میں ایک نام کعب ہے جن کے دوفر زند شخصی مز ہ اور مدی ، مره کی اول میں آنحضر ہے مسلی الله علیہ وسلم میں ، اور عدی کی اولا دمیں فاروق اعظم ، وس برس ہی مہینے پانچ دن تختِ خلافت کوزینت دی۔

۲۶ یا ۲۷ والحجه۳۳ ه کو فجر کی نماز میں ابولؤ لؤ مجوسی غلام کے ہاتھوں زخمی : وَلَر مَیم محرم ۲۴ ه کو جام شہادت نوش فر مایا۔ (سیراعلام النبلاء ص۲/۷) آیہ کافر مان مے' تَہ فَقَافُهُ القَالَ أَنْ تَسَهَّ دُه ا ''( بخاری ثیر نف ج ائ ہیں۔

آپ کافر مان ہے' نَہ فَقَا ہُوُ ا قَبْلَ أَنْ تَسَوَّدُوا ''( بَخَارِی ثُر یف جَا اس ۱۵، کتاب العلم ) کہلوگوں کار ہنما بننے سے پہلے تفقّہ فی الدین ( فقہ ) حاصل کرلو۔

### (٣) حضرت عثمان ذوالنورين رضي اللهعنه

ابوعبدالله عثمان ابن عفان الاموی القرشی الرمحرم ۲۴ هے کومند خلافت پرمتمکن ہوئے اسود تیجی مصری نے شہید کیا اس وفت آپ کی عمر ۸۲سال تھی ،اور آپ کا زمانه خلافت بارہ سال میں کیجھدن کم رہاہے، (مرقاق ص ۱۸۹۸)

آب ایک مجلس میں دی گئی طلاق کوئین ہی شار کرتے تھے ایک شخص نے ایک مجلس میں ہزار طلاق دی، آپ نے فرمایا''بانت منک بیٹلاٹ '' تین طلاقوں سے بیتجھ سے جدا ہو چکی ہے۔

(فتح القدیرلابن ہمام متونی ۱۸۱، بی ۳۳۰، فراد المعادلابن قیم متوفی ۵۱ کھے ۲۳ س۲۵۹) آپ سے حضرت ابن مسعود کی کھی وفت ناراض رہے مگر آخر کاران دونوں میں صلح ہوگئی تھی اور دھنرت ابن مسعود کی نماز جناز ہ آ پنے پڑھائی ، یہ آپ کی رضا مندی

کے عملی شہادت ہے،آ بے مسلمانوں کی فکری آزادروی کے حق میں نہ تھے،آپ فرماتے مسلمانوں نے جو قوت حاصل کی ہے وہ پہلوں کے نقشِ قدم پر چلنے سے حاصل كي ب، آب نفر ماياكُ أنها بلغتم مابلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنكم الدنيا عن أموكم" (تاريخ لابن جريطري متوفى ١٠٠ هج٥٥٥) آپ سے خلیفہ بنتے وقت یہ عہد لیا گیا تھا کہآپ سیرت میں برچلیں گے ، آزادرَ وِی نہ کر نیں گے، آپ کے بعد جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی حضرت عثمانؓ کے کسی حکم کونہ بدلا ،صحابہ کرام کے اس مبارک دور میں اپنے بڑول کے طریقنہ پر چلنااوراُن کی تقلیدوا تباع کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عیب ہوبھی کیسے سکتا تھا خود قران کریم میں دعاء سکھائی گئی ہے:''اھلدن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم "(احالله! جمير سيدهاراسته چلا، داسته أن لوگول كاجن يرآب نے انعام قرمايا)۔ حافظ ابن حزم ظاہری متوفی ۷۵۷ ھ (جن کو آج کل اہلِ بدعت کا ایک فرقہ ا پناامام كهتا هـ ) لكت بين ' ثهم و لّي على فما غيّر حكماً من أحكام أبي بكر وعمر وعثمان ولا أبطل عُهداً من عهودهم "(الفِصَل جلر مص ٩٥) حضرت عبدالله بن عمرٌ کہتے ہیں میں نے آج تک حضرت عثمان کو بھی کسی گناہ كبيره كاارتكاب كرتي ليا، 'مانعلم عثمان قتل نفساً بغير نفس، ولا جاء من الكبائر شيئاً" ( كتاب التمهيد والبيان ص١٨٥،١٨٣ بيروت ) (۴) حضرت على مرتضى رضى الله عنه

ابوالحن علی ابن ابی طالب القرشی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لا ہے،

۱۱۱۵ اسال کی عمر میں ۳۵ ہے جمعہ کے دن خلیفہ بنے فری الحجہ کے مہینہ میں رمضان اللہ میں مرد یا تمین دن ابعد انتقال میں عبد الرحمان ابن مجمعہ کی فیحر کی نماز میں عبد الرحمان ابن مجمعہ کے ذعبی سرد یا تمین دن ابعد انتقال ہوگیا، ۱۳ سال کی عمر میں، زمانہ خلافت ۴ رسال ۹ رمہینہ بچھ دن ہے، (اکمال فی اساء الرجال میں ۱۳۰۸ مع مشکلوق)

نماز من ہاتھ ناف کے نیجے باند صنے کوسنت فر ماتے تھے۔ (ابوداؤد نیائ ۱۰ مائیہ ۲۰ میں رکعت تر اوسی مائیہ ۲۰ میں کھا ہے کہ یہ صدیث ابوداؤد کے بعض نسخوں میں ہے ۱۱) آپ میں رکعت تر اوسی کے قائل تھے۔ (جائع ترزی نام ۹۹ ایسی تا ۲۰ میں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی۔ (المصنف لعبدالرزاق متوفی ۱۱۱ ھ، جسم کالا بن الی شید متوفی ۲۳۵ ھ، جام ۲۳۹) اس حدیث کی سندھے ہے۔

شید متوفی ۲۳۵ ھ، جائی رضی اللہ عنہ

(۵) حضرت معافی بن جبلی رضی اللہ عنہ

البعد الله معاذابن جبل الانصاری الخزر جی بیعت عقبہ تانیہ میں شریک تھے ۱۹ میال کی عمر میں اسلام لائے ۱۸ ھیں بعم ۲۸ سال طاعون کی بیاری میں مبتلا ہوکر وفات ہوئی، ملک شام میں ابوعبیدہ کے شکر کے ساتھ (اکمال ۲۰۰۰)
حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فر مایا: '' أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل' (دواہ الرندی ۲۶ ص ۲۱۹)

آپ قرآن وسنت کے بعد فقہ کی بھی ضرورت کے قائل تھے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کواجتہا دکر نے کی اجازت دی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپ عہد خلافت میں آپ کواس کام پرلگائے رکھا اور فر مایا '' مَ ن أد الد عنہ نے بھی اپ عہد خلافت میں آپ کواس کام پرلگائے رکھا اور فر مایا '' مَ ن أد الد عنہ نے بھی اپ عہد خلافت میں آپ کواس کام پرلگائے رکھا اور فر مایا '' مَ ن أد الد عنہ نے اللہ علیات معاذاً ''

#### (۱) حضرت زيد بن ثابت رضي اللّه عنه

زیدان ثابت الانصاری کا تب النبی صلی الله علیه وسلم جس وقت حضور مدینه تشریف لائے اس وقت ان کی عمرااسال تھی مدینه میں ہی ۴۵ھ بعمر ۴۵سال وفات ہوئی۔(اکمال ص۹۹۵)

علم فرائض اور میراث میں آپ کا مقام نہایت بلند ہے، حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" أف رضهم" زید بن ثابت علم وضل کے اس او نچے مقام پر تھے کہ جب یہ گھوڑ ہے پر چلتے تو حضرت عبداللہ بن عباس ان کی رِکاب تھام کر چلتے ، آپ کافتو کی ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ قر اُت نہ کر ہے، (نہ فاتحہ اور نہ کوئی سورت) آپ نے فرمایا" لا قراء ہ مع الإمام فی شبیء" (صحیح مسلم جلداول ص ۲۱۵)

(2) حضرت أني بن كعب رضى الله عنه

ابی ابن کعب الا کرالخزرجی کاتبین وحی میں سے ہیں، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ابومنذ راور حضرت عمر نے ابواطفیل کنیت رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدالانصار اور حضرت عمر نے سیدالمسلمین نام رکھا 9 اھ، مدینہ میں انقال ہوا۔ (اکمال ص ۵۹۰) آپ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ م اجمعین میں سب سے بڑے قادی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' أقرأ هم أبي بن کعب '' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ تراوی پڑھاتے رہے۔ (ابوداؤدج اص ۱۹۵) کی زندگی میں بھی آپ تراوی کے دور میں بھی آپ تراوی کے امام مقرر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ تراوی کے امام مقرر ہوئے۔ (المصنف ۲۶ میں میں اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ تراوی کے کان یصلی بھی (المصنف ۲۶ میں میں کیت تراوی کی میں بھی اللہ عنہ کے دور میں بھی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ تراوی کے کان یصلی بھی (المصنف ۲۶ میں ایک کی نے کے دور میں کھی تا ہے تھے کان یصلی بھی

عشریں رکعة. مصنف ابن الی ثیبه متوفی ۲۳۵ هر ۵۴ م ۴۲۰ (ابوداؤد) اه متر مذی لکھتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علیٰ ہے ہیں تر اور کے پڑا همنا ہی مروی ہے۔
(تر مذی ج اس ۱۹۲۱ اشر فی)

#### (٨) حضرت ابوالدر داءرضي التدعنه

عویمربن عامرالانصاری الخزرجی الانصاری - المتوفی ۳۲ه، (اکمال ۱۵۹۸)
حضورا کرم صلی القدعلیه وسلم کے دور مبارک میں چارصحابہ قرآن کے پورے حافظ تھے، آپ ان میں سے ایک تھے، شام کے نقیہ اور قاضی رہے ہیں، آپ کا فتوی تھا کہ مقتدی کوامام کے بیچھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کی قراءت مقتدی کوکافی ہے 'ماأدی الإمام إذا أم القومَ إلاوقد کفاهم''
مقتدی کوکافی ہے 'ماأدی الإمام إذا أم القومَ إلاوقد کفاهم''

(٩) ام المؤمنين حضرت عا تشهصد يقية

ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبوی ماہ شوال میں مکہ میں ہجرت سے تین سال قبل آپ سے نکاح کیا بھر شوال ہی میں ہوئی اس وقت ان کی عمر ۹ سال تھی اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر ۱۸ سال تھی بروز منگل کے اررمضان علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت ابؤ ہر ہے ڈنے نماز جنازہ پڑھائی۔ (مرقاۃ ص ۱۷۲۵) کا دوموی اشعری فرمات میں کہ صحابہ کو جب سی مسئلہ میں کوئی اشکال پیش آتا تو ابوموی اشعری فرمات کرتے ہیں کہ صحابہ کو جب سی مسئلہ میں کوئی اشکال پیش آتا تو کھنے تا ہوئی دوریافت کرتے ہیں کہ صحابہ کو جب سی مسئلہ میں کوئی اشکال پیش آتا تو کھنے سے دریافت کرتے ہیں کہ صحابہ کو جب سی مسئلہ میں کوئی اشکال پیش آتا تو کھنے سے دریافت کرتے ہیں کہ صحابہ کو جب سی مسئلہ میں کوئی اشکال پیش آتا تو کھنے سے دریافت کرتے ہیں کہ حصابہ کو جب سی مسئلہ میں کوئی اشکال بیش آتا تو کھنے سے دریافت کرتے ہیں کہ حساب کی جہاں ضرور اس کے متعلق اس کے حضرت عائشہ سے دریافت کرتے ہیں ہیں ہوئی اس کے متعلق اس کے متعل

منعلق علم دستیاب ہوتا ، زہرای فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ کے علم کا تمام امہات المؤمنین اور تمام عورتوں کے علم کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم بڑھار ہے گا۔

آپِ فرمایا کرتی تھیں 'لو أدرک رسول الله صلى الله علیه وسلم ما أحدَث النساءُ مَنعَهُ قَ المساجد، كمامُنِعت نساءُ بني إسرائيل'' (بخارى شريف: كِتاب الصلوة ج اص ٢٩)

## (۱۰) حضرت ابومُوسیٰ اشعری عبداللّٰد بن قبیس رضی اللّٰدعنه

مکہ سے حبشہ ہجرت کی ، حضرت عمر ؓ نے آب کو ۲۰ ھ میں بھرہ کا والی بنایا ، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت آپ کو فہ کے گورنر تھے، حضرت علی نے تحکیم میں آپ کو حکم بنایا ، اس کے بعد آپ مکہ آگئے اور وہی ۵۲ ھ میں فوت ہوئے۔ آپ کو حکم بنایا ، اس کے بعد آپ مکہ آگئے اور وہی ۵۲ ھ میں فوت ہوئے۔ (اکمال ص۲۲۲)

آب اس حدیث کے راوی ہیں کہ امام جب قرآن پڑھے تو مقتری چپ ہوجائیں، سیح مسلم میں اسلحق بن ابراہیم ،ابن جریر، سلیمان النیمی ، قیادہ ، حضرت ابو موسیؓ کی سند سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان' إذا قسراً فانصِتُوا ''وارد ہوا ہے، امام مسلم فر ماتے ہیں' ہو عندی صحیح'' (صحیح مسلم جلداول ص ۱۷۲) (۱۱) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

جابر ابن عبدالله الانصاری اسلمی ۱۸ غزوات میں شریک ہوئے ہیں ۴۲ کھ میں بعمر ۹۴ سال مدینه میں وفات ہوئی۔ (اکمال ص۹۴۳) آ پ کا فنوی نما کہ مضورا کرم سلی املی یہ جہام کی یہ منام کی یہ سے مقتدی کے بغیر فرائز مہدی ہوتی ''اکیلے نماز بڑھنے والے کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں نہیں ہے، امام کے پیچھے سور کا فاتحہ نہ بڑھنے ہے نماز ہوجاتی ہے۔
میں نہیں ہے، امام کے پیچھے سور کا فاتحہ نہ بڑھنے ہے نماز ہوجاتی ہے۔
(جامع تر فری جاس ۲۲، موطاامام مالک ص ۱۰۵)

امام بخاری کے استاذ حضرت امام احمد نے آپ کے اس جملے ہے یہ فتویٰ و یا تھا کہ حدیث الاصلوۃ لمن لم یقر أبفاتحۃ الکتاب ''اکیلے نماز پڑھنے و یا تھا کہ حدیث 'لاصلوۃ لمن لم یقر أبفاتحۃ الکتاب ''اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، مقتدی کے بارے میں نہیں۔ (ترندی جاس ۳۲) حضرت سفیان بن عیدنہ کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ (ابوداؤد جاس ۱۱۹)

## (۱۲) حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه

عبدالله ابن عمر ابن الخطاب القرش العدوى مكه مين بى اپنے والد كے ساتھ اسلام لائے تھے 4 ہے ھيں وفات ہوئی۔ (اكمال ص ٢٠٩)

آپ كے شاگر دحضرت مجاہد كہتے ہيں 'صليت خلف ابن عمر فلم يكن يو فع يديه إلا في التكبيرة الأولى '' (طحاوى جاص ااوا سادہ ججے) يكن يو فع يديه إلا في التكبيرة الأولى '' (طحاوى جاص ااوا سادہ ججے) لين تر تے تھے، بعض روايات ميں آپ كا رفع يدين آپ ركوع كے وقت دوسرار فع يدين نہ كرتے تھے، بعض روايات ميں آپ كا رفع يدين بحى كرنا مروى ہے ، حافظ ابن حجرعسقلائی ان ميں اس طرح تطبيق و سيتے ہيں كہ آب كل كرنا مروى ہے ، حافظ ابن حجرعسقلائی ان ميں اس طرح تطبيق و سيتے ہيں كہ علی كرنا مروى ہے ، حافظ ابن حجرعسقلائی ان ميں اس طرح تطبيق و سيتے ہيں كہ علی اس طرح تطبیق و سے ہيں كہ المحمل کرنا مروى ہيں بيمل كوئى ضرورى سنت نہ مجھا جاتا تھا ، بيان ونوں كوئى دائى عمل نہ تھا ، آپ نے سيجمی فرمايا''إذا صلى أحد كم خلف الإمام فحسب ه

12

قر أة الامام وإذا صلى وحده فليقرأ' (مؤطامالك ٢٩٠٥، ورمؤطا محر مين صرف ببهلاجمله سيداذ اسلى سي بهليكاص ٩٥٠٠) جس نے امام كے بيجھے نماز بڑھى اسے امام كاقر آن بڑھنائى كافى ہے خود بڑھنے كى ضرورت نہيں، آپ مغرب كى نمازكودن كى وتر كهاكرتے تھے۔ (موطاامام مالك ص٠١١) وتروں ميں دوركعت كے بعدت شهد ميں بيٹھنائى طرح ہے جيسے كە غرب كى نماز ميں۔ (١٣٠) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیازاد بھائی ہیں ہجرت سے تین سال قبل بیراہوئے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم وحکمت کی دعا کی تھی ، مسروق فرماتے ہیں اذا رأیت عبداللہ ابن عباس قلت اجمل الناس فاذا تحلم قلت اجمل الناس فاذا تحلم قلت المحمل الناس ،آخر عمر میں بینائی ختم میں بعنائی ختم ہوگئی۔ (اکمال ص ۲۸ ھے، میں بعمر اکسال وفات ہوئی۔ (اکمال ص ۲۸ کے)

آپ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں ، آپ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کو تین ہی قرار دیتے تھے، اور سجے مسلم میں بوآپ کے دورِ اول کے بارے میں روایت ہے اس پر آب کا اپنا فتو کی نہ تھا، وہ روایت غیر مدخولہ مورت کے بارے میں ہے۔

کے بارے میں ہے۔

(سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸)

(۱۴) حضرت امير معاويد رضي الله عنه

حضرت امیرمعاویه بن ابی سفیان القرشی الاموی \_ یم که یکویاته مرحی جو نه کاشر فر حاصل میرجود

آپ کو کا تب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے،حضرت ابن عباسؓ جیسے عالم ----- ( خشا من مم ا کابر بدریون مین جایه و بیته بین ) آپ وفقیه اور جمجیم سرت 

حضور اَ كُرم صلَّى الله عليه وعلم على خطوط أور وتي كَي أَمَّا بت دونوال خدمات سرانجام دیتے تھے، سیدنا حسن نے آپ سے صلح کرئے اپنی حدود والایت آپ کے سپر دکر دی تھی ،اس کے بعد آپ یوری امت کے بلاا ختلاف خلیفہ کہلائے ، حضرت حسن اور حسین دونوں نے آپ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی ،آپ کے وظا أف قبول کیے۔رجب ۲۰ ھ،میں بعمر ۸ سمال دمشق میں انتقال :وا۔ (اکمال مسام) ۲۲)

(۱۵) حضرت عبداللّٰد بن مسعود رضي اللّٰدعنه

خلفاءراشدین کے بعدصحابۂ کرامؓ میں آپ قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم مانے گئے ہیں، آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنا آنا جانا اورر ہناتھا کہ بقول حضرت ابوموسیؓ آپ کواہل بیتِ رسالت میں گمان کیاجا تاتھا، فقہ وحدیث میں حضرت عمر بھی ان کے علم وضل کے مغتر ف تھے اور اسی لیے آپ نے عراق میں نئے بسائے جانے والےشہر( کوفہ ) میں ( دوسر بےنوفقہاء کے ساتھ، آپ کواُن کاامیر بنا کر ) تعلیم قر آن وحدیث ،اورتربیت فقه وفقاویٰ کے لیے بھیجا تھا۔ حضورا کرم صلی اللّٰدعلیه وسلم نے فر مایا جوشخص قرآن کو اس طرح تازہ بتازہ یڑھنا جاہے جیسے یہ نازل ہوا تووہ ابن مسعورٌ کی قر اُت پڑھے (مسلم ، ج۲،ص ۲۹۲، وتر زی ج۲، ص۲۲۱)\_

حدیث کی ہرکتاب میں ان کے فضائل زبان رسالت صلی اللہ عدیہ وسلم ہے منقول میں، آپ برسوائے بدعتی کے کوئی شخص عیب نہیں لگاسکتا،حضورا کرم صلی اللہ ما بیہ وسلم نے فرمایا: اُکر میں ابغیر سی ہے مشورہ کے سی کوا بنا جانشین بنا تا تو عمیداللہ بن مسعود کو بنا تا ( نزمذی ، ج ۲ ، س ۲۲۱ )۔

آپ کے چندفتوی ملاحظہ ہوں:

(۱) آپ رکوع کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع پدین نہ کرتے تھے ''فرفع یدین نہ کرتے تھے ''فرفع یدیداول ص۱۵۸) ''فرفع یدید اول مرۃ ثم لم یکٹد'' (سنن نسائی جلداول ص۱۵۸) (۲) آپ کتاب وسنت کے بعداقوال صلحاءاوراجتہادگومکم کاماخذ سمجھتے تھے۔ (نیائی ص۲۲۲۶۶)

آپ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث کے بعد ہمیں کسی اور چیز (فقہ ) کی ضرورت نہیں۔

یں ں در پیر رسمہ کی رسمانی اللہ علیہ وسلم نے دوہاتھوں سے مصافحہ فرمایا ، (۳) آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد (التحیات )اس طرح سکھایا کہ آپ کا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد (التحیات )اس طرح سکھایا کہ آپ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمئیان تھا۔

( مليح بخارى جلد ٢، ص ٩٢ ٩٢)

٣٢ هين ٢٠ سال ت بيتهاو په نمر مين انتقال : وا ـ ( ا كمال ص ٢٠٩ )

## كوفيه كالملمي مندليت

سيد نا حضرت عبدالله بن مسعودً لي عليمي منت وتر بيت قال أربية : وا أبه أورا وفي دین اور علم دین ہے معمور ہو گیا، حضرت ابن مسعود کی وفات کے یا چی سال جمد ، سیدنا حضرت علی کرّ م اللّٰدو جہہ جب کوفہ آشر بیف لائے اور بیبال کے علمی ماحول ودیکیما ق فرطِمسرت كل الشفاورية تاريخي جمله ارشادفر مايا: ' رَجِم اللّه ابن أم عبد، قد ملأ هذه القريةَ علماً " كه (الله تعالى ابن مسعود پر رحمت نازل فرمائيس، انهول نے اس شہر کو علم سے بھر دیا ) مشہور تابعی محمد بن سیرین کے بھائی انس بن سیرین (ت: ۱۱۸، یا ۱۲۰ه ) رحمهما الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں کوفیہ پہنچا تو دیکھا کہ جیار ہزارطابیلم دین حاصل کردہے ہیں،جن میں سے جارسو(فقیہ) ہو چکے ہیں! (تدریب الراوی س ۲۷۵) شهرِ كوفيه جهال ايك طرف اينے سياسي حالات اور رَفض وَشبّعي، اور خروج واعتزال کے فتنوں کی آ ماجگاہ ہونے کی بناء پر تاریخِ اسلام کے 'پر فتن' شہروں میں شار کیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف اپنی علمی عملی اور فقہی شخصیات وخد مات کی بناء پر اسلامی دنیامیں "علم کاشہر" کہاجا تا ہے،اورشاید اِسی مناسبت سے بید شہر کم"، "علم کے دروازه''سیدناحضرت علی کا دارالخلافه بنیامقدر ہوا،اور پھریہیں آپ کا آخری مسکن اور بعد میں مدن بھی بنا۔

سید الفقہاء حضرت عبد اللہ بن مسعود کا فقہی مدرسہ تو یہاں تھاہی، قراتِ بعد کے شاہ کا کہ کی کوفہ ہی کے سبعد کے شام ماللہ تعالی بھی کوفہ ہی کے رہے دالے تھے، بھر عاصم کے مشہور شاگر د حفص بھی کوفہ ہی کے تھے، حضرت علی ا

کے شاگر داورعلم نحو کے بانی (نام ظالمبن عمر وعلی الاشہر متوفی ۲۹ ہے، سیر اعلام النبلاء جسم ۳۵ میں ۱۹ ہے، شہور قاضی شریح جسم ۳۵ میں ابوالا سودالدوئی بھی کوفی ہیں، تاریخ اسلام کے مشہور قاضی شریح (متوفی ۸۷ ہے) بھی کوفیہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، گویا پوری اسلامی د نیاعلم قر اُت، علم فقہ وقضاءاورعلم نحو میں کوفیہ ہی کے زیر احسان ہے۔

لغت کی مشہور کتاب' القاموس المحیط' میں کوفیکو '' قُبّة الإسسلام'' کہا گیا ہے، امام نووئی کلھتے ہیں المکوفة هی البلدة المعروفة، و دار الفضل، و محل ہے، امام نووئی کلھتے ہیں المکوفة هی البلدة المعروفة، و دار الفضل، و محل الفیضل المحات بن المکی ہزار سے زیادہ صحابہ بیہاں آباد ہوئے (طبقات ابن سعدج ۲ ہے۔ میں)۔

کہتے ہیں: ایک ہزار سے زیادہ صحابہ بیہاں آباد ہوئے (طبقات ابن سعدج ۲ ہے۔ میں)۔

حضرت عمر نے اہلِ کوفہ کی تعلیم وتربیت کے لیے دس فقہاء پرمشمل جو جماعت بھیجی تھی،اُس کوسخت تا گیداور وصیت فر مائی تھی کہ وہاں جا کرعوام کے سامنے "ماعت بھیجی تھی،اُس کوسخت تا گیداور وصیت فر مائی تھی کہ وہاں جا کرعوام کے سامنے "مدیث مرفوع" کی کثر ت مت کرنا، بلکہ کتاب وسنت کی روشنی میں اُن کو حسبِ ضرورت مسائل بتانے کا اہتمام رکھنا۔

اس شہر کوفہ نے تمام علماء اس بات پرمتفق ہیں کہ نمازی رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرے، سفیان تو ری کو فی جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے وہ بھی رکوع کے وقت رفع یدین نہ کرتے تھے۔ (جامع تر ندی جاس ۳۵)

444.

حضرت ابن مسعود کے نلا مٰدہ میں ہے شہرِ کوفہ کے دسرت ابن مسعود کے نلا مٰدہ میں ہے شہرِ کوفہ کے دس مشہورائمہ فقہ دس مشہورائمہ فقہ (۱)علقمة بن قبیل الکوفی الہنوفی ۲۲ ھ، رحمہ اللہ تعالی

آ ب کی بیدائش حضور صلی اللّه علیه وسلم کے زمانہ میں ہوئی ، لیکن زیارت وسلم ت کا موقعہ نہ ہوسکا، بعد میں حضراتِ خلفاء راشدین اور خصوصا حضرت عبدامتہ بن مسعود رضی اللّه تعالی عنهم سے فقہ وحدیث حاصل کیا اور پھر کوفہ میں حضرت ابن مسعود کے ہلوم کا ابن مسعود کے ہلوم کا ابن مسعود کے ہلوم کا سب سے بڑاعالم آ ہے ہی کو مانتے ہیں۔

(٢) مسروق بن الاجدع الهمدُ اني المتوفى ١٣٠ هـ، رحمه الله تعالى

آپ کی پیدائش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی، مگر شرفِ زیارت وملاقات نہ حاصل ہوسکا، بعد میں حظراتِ خلفاء راشدین، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے علمی وفقہی استفادہ کیا، اور ابن مسعود تی تلامذہ میں امتیازی مقام حاصل کیا، قاضی شُر تے اپنے فیصلوں میں آپ سے مشورے کیا کرتے تھے۔

(٣) ثُرْ يَحْ بن الحارث القاضي التوفي • ٢ هـ، رحمه الله تعالى

آ پ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود نتھے،اوراُسی وقت اسلام بھی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود نتھے،اوراُسی وقت اسلام بھی اللہ علیہ میں کبارِصحابہ سے علم حاصل کیا،اور اللہ علیہ میں کبارِصحابہ سے علم حاصل کیا،اور

منزت نمر جیسے مد برے آپ کے علم وتقوی او فہم وفی است بیرا منا و برت ہوئے آپ کو کو فید کا قاضی بنایا ، اور اور آپ اس عظیم منصب بیرسا تھ سال تک مسلسل رہے ، حضرت عبداللّد بن مسعود ہے مناز تا امد و میں آپ کا بھی شار ہوتا ہے۔

(٣) عَبِيدة بن قبس السلماني التوفي ٢ كه، رحمه التد تعالى

آپ بھی حضور سلی القد علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے، اور اسی وقت اسلام بھی لا چکے تھے، مگررؤیت وصحبت میسرندآ سکی ، بعد میں کبار صحابہ ہے علم حاصل کیا ،
خصوصاً سیدنا حضرت علی اور ابن مسعود رضی القد تعالی عنهما ہے خصوصی استفادہ کیا ،
بعض تا جعین فرماتے ہیں کہ ہم قاضی شُر تے اور عبیدة سلمانی میں فقد اور قضا ، کے اعتبار سے فیصلہ ہیں کریاتے تھے کہ کون زیادہ ممتاز ہے، اور ابن مسعود کے اُن تلا فد و میں سے بہیں جن برکوفہ کے فقد و فتاوی کا مدار تھا۔

(۵) عبدالله بن حبيب ابوعبدالرحمٰن الشَّهي المتوفى ۲ كره، رحمه الله تعالى

آ پ صحابی زاده بین، آپ کی بیدائش بھی حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں بوئی تھی، مگر مدینہ حاضری، اور علمی وفقہی استفادہ حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا، قراءت و تجوید میں نمایاں مقام حاصل کیا، اور کوفہ کی مسجد میں جالیس سال تک قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے رہے، حضرت ابن مسعود کے مشہور تلامذہ میں بیں۔ قرآن کریم پڑھاتے رہے، حضرت ابن مسعود کے مشہور تلامذہ میں بیں۔ (۲) اسود بن بیز بید بن قیس النحنی النوفی ہم کے ھ، رحمہ اللّہ تعالی

آپ نے بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ یایا، مگر شرف زیارت

وملا قات نه حاصل ہو رکا، بعد میں حضرات خلفا ء راشدین ، اور حضرت عبداللہ ہن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم ہے علمی وفقہی استفادہ کیا، اور ابن مسعودؓ کے تلامذہ میں امتيازي مقام حاصل کيا، زېدوعبادت مين آپ ضرب المثل تھے۔

(٤)عمروبن ميمون الأودى التنوفي ٤٢هـ، رحمه الله تعالى

ہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود ہونے کے باوجود نثر ف زيارت وملا قات سےمشرّ ف نه ہو سکے، پھرخلفاء ثلاثہ: عمروعثان وعلی رضی اللّٰہ عنہم ہے استفادہ کیا، حضرت معاذبن جبل کی صحبت وملازمت اختیار کی، اور آپ کی وفات كے بعد (بقولِ فور ' ثم صَحِبتُ أفقه الناس عبدَ الله بن مسعود ") لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں پہنچ گئے ،اور وہاں پہنچ کر علم دفقہ اور زمدوعبادت میں وہ مقام پیدا کیا کہ صحابۂ کرام بھی رشک کرتے تھے۔

(٨) صِلَة بن زُفَر العبسى الكوفي التوفي قرب ٤ عه، رحمه الله تعالى

آب اصلاً تو كوفيه بى مين رہنے والے ايك دوسرے صحافي حضرت حُذ يفدابن الیمان رضی الله تعالی عنهما کے فیض یافتہ اور تربیت کردہ ہیں ،مگر حضرت ابن مسعودؓ ہے بھی خصوصی استفادہ کیا ہے۔

(٩) سُويد بن غَفكة المَذْ جِي الكوفي المتوفى ٨٢ هـ، رحمه الله تعالى

یہ دہ بزرگ ہیں جوحضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر نتھے، مگر اسلام دیر میں لائے ، مدینہ اُس وقت پہنچے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کر کے ہاتھوں سے قبر کی مٹی جھاڑ رہے تھے، پھر علم نبوی کی تلافی کی کوشش آپ کے خلفاء راشدین اور دوسر نے کبارِ صحابہ سے کی ،جن میں جضرت ابن مسعود بھی تھے۔

(١٠) شقيق بن سلمه ابو وائل الكوفي النوفي ٨٢هـ، رحمه الله تعالى

آ پ بھی اُن مُخضرُ مین میں سے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا، مگر شرف زیارت وملا قات نہ حاصل ہوسکا، بعد میں حضرات خلفاء راشہ ین ،اور دیگر صحابہ کرام سے اکتساب فیض کیا، خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت وملازمت اختیار کرکے آپ سے خصوصی علمی وفقہی استفادہ کہا،اور آ ب کے شاگر دوں میں متازمقام حاصل کیا۔

ابراتيم بن يزيدانخعي الكوفي التابعي التوفي ٩٦ ه

آب مذکورہ بالا دس اکا برفقہاء تا بعین کے نامور شاگر د، حضرت ابن مسعود اور علقمۃ بن قیس النحی کے علمی جانشین، اور کوفہ میں اُن کے علوم فقہ وحدیث کے سب سے بڑے جامع ہوئے ہیں، حجاج بن دینار، مشہور تا بعی مسروق بن الا جدع سے نقل کرتے ہیں کہ''میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں غور کیا تو میں نے بایا کہ تمام علوم دین جھ صحابہ میں جمع ہوگئے ہیں : حضرت عمر، حضرت علی، حضرت اُبی بن کعت، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت اُبو الدرداء، رضی اللہ تعالی عنہ مُن ، پھر تجاج بن دینار کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابن مسعود اللہ بن مسعود، حصرت اُبو کے تلا مذہ میں غور کیا تو پایا کہ ابن مسعود کاعلم اُن کے اِن چھ تلا مذہ میں جمع ہوگیا ہے:

معقمة ،اسود، حارث بين فيس عمر وبن شرحبيل ، ويد قرسهماني ،اورمسر وق ،رمهم الغدتي لي ' \_ اور ان سب نے علوم کا جامع <عفرت ابراہیم بختی کو مانا جاتا نتیا، جافظ مزن تبذيب الكمال' ميں آپ کو' مفتی گوفه' لکھتے ہیں ،اورمشہورمحدُ ہے آمش ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ آپ کو حدیث پاک کاحیر فی (جوہ ی) کہا کرتے تھے. آ ہے کی وفات برامام شعبیؓ نے (جن کے علوم برصحابہ بھی رشک کرتے تھے) آپ کے تلامدہ سے دریافت کیا کہ کیاتم نے ابراہیم کو دفن کردیا، انہوں نے عرض کیا جی ماں ،فر مایا: انہوں نے اپنے بعدا پنے سے بڑا کوئی عالم اور فقیہ نہیں حچیوڑا، مخاطب نے کہا حضرت!حسن بصری اور ابن سیرین کو بھی نہیں ،فر مایا کہ ہاں حسن بھری اور ابن سیر ین کو بھی نہیں ، بلکہ پورے کوفیہ، بھیرہ، حجاز اور شام کېيې کھی کو ئی بھی نہیں ہے حماد بن أبي سليمان الكوفي التابعي المتوفي ١٢٠ه ابراہیم نخعی کے حیوممتاز تلامذہ میں آپ سرِ فہرست تھے، اور اپنے استاذ کے یب سے زیادہ مقرّ ب،معتمد اور منظورِ نظر تھے،اُن کی حیات ہی میں فتوی دینے لَكُ يَتِي اور بعدازُ وفات متفقة طور پر جانشين بنائے گئے ،آپ كے بعض معاصر ين تفقه واجتهاد میں آپ کوامام شعبی جیسے اکابر پر بھی فوقیت دیتے تھے۔ کچھ' دوستول' نے معاصرانہ چشمک کی بناء پر''ارجاء' کاالزام لگایا،اور اُس کی وجہ ہے شبیہ خراب کرنے کی گوشش کی ،مگر اہل علم ونہم بزرگوں نے بات کو معجما، اور وضاحت کی که''ارجا،''الگ چیز ہے، اور پیفقہاء وقت جسعقیدہ کے

اید نرے محدَ ک (غیر فقیه ) نے بہت بارے فقیا ، یا ایا ۱۰۱۱ اوا ۱۰۱۱ اوا کی دینیت گھٹانے کی کوشش کی تقی ، حالال له ان میں جماد بان ان با مان اور اور معاویه جیت اکابر وقت بھی تھے، امام آن بی اور اُبو معاویه جیت اکابر وقت بھی تھے، امام آن بی اور اُبو معاویه جیت اکابر وقت بھی تھے، امام آن بی اور اُب یہ ناگواری ہوئی ، اور فر مایا: ''کہ اس قشم کا'' ارجا ، ' تو بڑے بڑواں کا نہ نہ ب ہا ہے، لہذا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں' (میزان الاعتدال ۴۸/۹۹)۔

الإمام العلم ابوجنيفة النعمان بن ثابت التابعي الثقة المولود ٠٨ هـ، والمتوفى ١٥٠ه

نام: نعمان، والدكانام: ثابت، دادا كانام: زُوطى، كنيت: ابوحنيفه، اور لقب امام اعظم ہے، نسلاً آپ مجمئ ہیں، سجیح اور مشہور قول کے مطابق آپ کے آباء واجداد فارس کے رہنے والے تھے۔

اُموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے دورِخلافت میں وہ میں کوفہ میں پیدا ہوئے ،اور وہ اصلاح میں عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کی قید میں و بسال کی عمر میں وفات یائی۔

۲۰ سال کی ممر میں علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے ،علم اوب ،علم انساب، علم کام کام کے بعد اور سے امام وقت حضرت حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ اور سی میں شریک ہوئے۔ (تاریخ للخطیب متوفی ۲۳۳ میں بغدادج ۲۳۵م ۳۲۵)۔

 $\uparrow \Lambda$ 

اور حضرت حماد کے صلقۂ درس کے سب سے ممتاز شاگر داورا ہے ہم عمر وں میں سب سے ممتاز شاگر داورا ہے ہم عمر وں میں سب سے با کمال فقیہ ہموئے ، سنہ ۱۶۰ ھے میں اپنے استاذِ محتر م کی و فات کے بعد اس سب سے با کمال فقیہ ہموئے ، سنہ ۱۶۰ ھے میں اوج ثریا پر بہنچ گئے۔ آپ کے جانشین ہوئے ،اور فقہ دین اور فہم نصوص میں اوج ثریا پر بہنچ گئے۔

حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم

امام بخاری وامام مسلم نے حضرت ابو ہریر اللہ علی اللہ علی نے قیس بن سعد بن عبادہ اورابن مسعود اسے روایت کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:

(ایمان ثریا پر بھی جالئے تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص اُسے وہاں سے پالے گا'۔ (بخاری ج ۲، ص ۲۲۷، طبرانی میں ایک حدیث میں ایمان کی جگہ می آیا ہے)

اگری کے کمی امنیا زات اوراحسانات

علامہ سیوطی التوفی اا ۹ ھے، شافعی المذہب ہونے کے باوجود''تبیض الصحیفہ'' میں فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کاسب سے نمایاں مصداق ہیں، آپ ابنائے فارس میں سے ہیں۔ (تبیض الصحیفہ ص۲، سراج المنیر ص۲۱۲ ۲۷)

عقیدہ اسلام کے خلاف جبر وقدر، اعتزال ورفض ، تنبیہ وتجسیم ، خروج وارجاء وغیرہ جتنے فتنے اٹھے؛ عراق سے اٹھے، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت و بکھئے کہ اِن فرعونوں کے مقابلہ کے لیے سب زیادہ ''موسیٰ'' بھی و بیں پیدا ہوئے، خصوصاً معزت عبداللہ بن مسعود ؓ کے تلامٰدہ کا مبارک سلسلہ اسی خطہ کے حصہ میں آیا، اور

اسی سلسلۃ الذہب کی سب سے درخشاں اور روشن کڑی امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ کی صورت میں جلوہ گر ہوئی، جس نے پورے عالم اسلام کواپنی ضوفشانیوں سے منوروتا بال کردیا۔

آپ نے مثبت طور پر، رہتی دنیا تک کے لیے اپنی عظیم ترفقہی خدمات کے ساتھ ساتھ منفی پہلو سے باطل فرقوں اور شیطانی فتنوں کی سرکو بیوں کا وہ سامان کیا کہ آج تک وہ سب دفاعی پوزیشن سے باہر نہیں آسکے۔

آپ نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کی علمی وحملی ضرورتوں کو محسوں فرماتے ہوئے ''فقیہ اصغر' کے موضوع پر بیش قیمت تحریری وزبانی ''آثا ٹار' چھوڑے، وہیں آپ نے دوسری طرف اہلِ اسلام کی فکری اوراعتقا دی ضروریات و تقاضوں کا خیال فرماتے ہوئے ،عقائدِ اسلام کی سب پہلی کتاب ''فقیہ اکبر'' بھی تصنیف فرمائی ،اوراس کے ذریعہ اپنے وقت کے تمام اعتقادی فتنوں کا سد باب کیا۔

فائدہ واضح رہے کہ مکلّف کے ظاہری وباطنی شری اعمال کوموضوعِ بحث بنانے والے فن کانام' فقیہ اصغ' ہے (جس کی دوسمیں ہیں فقیہ ظاہر، اور فقیہ باطن، اور فقیہ باطن کا دوسرانام' نقیہ اصغ' بھی ہے )، اور شریعت کی روشنی میں مکلّف کے افکار ونظریات اور عقائد و خیالات سے بحث کرنے والے فن کانام' فقد اکبر' ہے۔ ونظریات اور عقائد و خیالات سے بحث کرنے والے فن کانام' فقد اکبر' ہے۔ کھر آپ کی اس کتاب' فقیہ اکبر' کی روشنی میں مشہور حفی محدِّث و فقیہ امام طحاوی (ت التحقید ق الطحواوی ' تصنیف طحاوی (ت التحقید ق الطحواوی ' تصنیف فرمائی، جس کا بدل آج تک تیار نہیں کیا جاسکا ، جتی کہ امام صاحب کے احسانات کو

فراموش کرنے والے حضرات بھی اس کتاب سے استفادہ پر مجبور ہیں، ای لیا توامام بخاری کے استاذ الاستاذ مشہور محد ثانی دعاؤں میں امام صاحب کو بھی ایر سے کہ وہ اپنی نماز کی دعاؤں میں امام صاحب کو بھی یا رکھا کریں (تہذیب الکمال ۴۳۲/۲۹)۔ ۔ جبزاہ اللّه تعالی عنا وعن جمیع اُھل الإسلام والمسلمین خیو ما یجزی به المخلصین المحسنین۔ مافظ ابن الا ثیر شافعی (ت : ۲۰۲ه) کا معالی صول میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن الا ثیر شافعی (ت : ۲۰۲ه) کے مطابق کی خقہ کے مطابق کی جاتی ہے اُس کے نامی ایونیفہ کی فقہ کے مطابق کی جاتی ہے جاتی ہے اُس کی سب سے زیادہ عبادت امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق کی جاتی ہے جاتی ہے ۔ ، ، واتی ہے ، ،

#### آپ کے تابعی ہونے کا ثبوت

حافظ عراقی (متونی ۲۰۸ه) اور حافظ ابن جحر (متونی ۸۵۲ه) نے اپنے انقادی حدیثیة 'میں آپ کے تابعی ہونے کا اثبات کیا ہے، حافظ ذہمی فرماتے میں کہ آپ نے حضرت انس بن مالک (ت:۹۳ه) کی زیارت کی ہے، اسی لئے ذہبی آپ کو' تذکرۃ الحفاظ' میں' امام اعظم' کے لقب سے ذکر کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں' مولدہ سنہ شمانین، رأی أنس بن مالک تُغیرَ مرّة، لمّا قدِم علیهم الکوفۃ' (تذکرۃ الحفاظ، جاص۲۶۱)۔ علیهم الکوفۃ' (تذکرۃ الحفاظ، جاص۲۶۱)۔ اونیات الاعیان ج۲مس۲۹۲)۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت انس بی زیارت کے علاوہ آپ نے حضرت انس بی زیارت کے علاوہ آپ نے حضرت انس بی زیارت کے علاوہ آپ نے حضرت

11

(۱) نمره بن تریث اللوفی ۱۵ ۸ هد (من قب الوطنیفه و صاحبیب شی ۸ ۱

(٢) حضرت واثلة بن الأثن الثاني م ٨٥ هـ (تبييني الصحيفة س٩)

(٣) ﴿ فَرْتُ الوَا مَامِهُ صَدِى بِنَ عَجَالِ إِنَّ الْبَابِلِي الشَّامِي ٨٦ هـ - (٥ ثية فيض صحيف ١١٠)

(٤٨) حضرت عبدالله بن الحارث الرُّ بيدى المصر ك ١٦ هـ

(منداني صنيفير ٢٥، جامع بيان أعلم للعبد البرج انسي ١٥٠٥ خباراني حنيفه والعمالية م

(۵) حضرت عبدالله بن الي أوْ في الكوفي ۸۷ هه، (عقو دالجمان في منا قب الي

حنيفه النعمان للعلامة يوسف الصالحي الشافعي ص ٥٠،٨٩ وفيات الاعيان الماتن خلكان متوفي ١٨١هـ)

(۲) حضرت مهل بن سعدالساعدی المدنی ۸۸، یا ۹۹ هه۔ (وفیات الاعیان ج۲م ۲۹۳)

(ك) حضرت عبدالله بن بُسر المازني الشامي ٨٨، يا ٩٦هـ (تبييش الصحيفه ص٩)

(٨) حفرت سائب بن يزيدالمدني ٨٢، يا٩١، ١٩١١هـ (تبييض الصحيفه ص٩)

(٩) حضرت محمود بن الربيع المدني ٩٩ ههه ( تبييض الصحيفه ص ٩ )

(١٠) حضرت ابوالطفيل عامر بن واثله المكى • ١١ هـ ( وفيات الاعيان ص٢٠٩٩)

جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ بھی یا یا ہے۔

فائده: تنسيق الكلام ص • ايرآته صحابه كى ملاقات كاذكر ہے، گوياائمهُ اربعه ميں سے تنها آپ كوتابعى ہونے ، اور'' أول القرون الثلاثة الخيرة'' كے مبارك دور كے ادراك كا ثمرف حاصل ہے، و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔

ا منرت امام صاحب كاعلم عديث

مرت امام ابوطنید کی زیاد و توجه مام اصول بده و سن انداورا تنباط واستخراج مسائل کی طرف ربی ، تا بهم آپ نے کثر ت مساد بن زید عن ابی حنیفة ابن عبدالبر (متوفی ۱۹۳۸ هه) کلط بین دوی حساد بن زید عن ابی حنیفة است مجدور قر (الانقا وس ۲۰۱۱) جرح و تعدیل کے امام یکی بن معین (متوفی است محبور قر (الانقا وس ۲۰۱۱) جرح و تعدیل کے امام یکی بن معین (متوفی ویا کہتے ہیں کہ امام وکی (متوفی ۱۹۵ هه) آپ بی کے قول پر فتوی ویا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت امام صاحب سے بہت بردی تعداد میں حدیث سی کھی: کان یُفتی بو آی ابی حنیفة ...، و کان قد سمع من ابی حنیفة حدیث حدیث کی تحداد میں عربی ابن العلم ۲۲ س ۱۳۹)

شیخ محمد زاہد الکوٹریؓ (ت: اسساھ) فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے جتنی بڑی تعداد میں فقہی جزئیات مدوّن فرمائے ہیں وہ بغیر حدیث کی وسعتِ معلومات کے ممکن ہی نہیں ہے۔

سواختلاف مائل مين يه مجهنا كه شايد بيروايت امام صاحب كونه بينجي مو، وه سوخلن بي حضر آن مين إنّ بعض الظن إثم كها كيا به ملاعلى قارئ لكهة مين المال فالطن بأبي حنيفة أن هذه الأحاديث الم تبلغة، ولو بلغته لقال بها؛ هذا مِن المهغض الظن (شرح مندامام) \_

آپ نے اپنے بیٹے حمّاد کو جو وصیّت فرمائی ، اس میں بن پانچ حدیثوں کی

طرف انہیں توجہ ولائی، اُن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے یہ پانچ حدیثیں پانچ لا کھ حدیثوں سے منتخب کی ہیں' جمعتُھا مِن حمس مائة اُلف حدیث' (الوصیہ للضرار بن عمر ص 10)

ال سے بنہ چلتا ہے کہ آپ کی مجہدانہ نظر پانچ لاکھ احادیث پڑھی ،مشہور کرتے تو کر خیراللہ بن عبدالرحمٰن المقرئ (۲۱۳ھ) جب آپ سے روایت کرتے تو فرماتے: ''مجھ سے بیحدیث اُس شخص نے بیان کی جو اِس فن میں بادشا ہوں کا بادشا و قا' خطیب بغدادیؓ (۲۳ م ھ) عبدالرحمٰن کے تذکرہ میں لکھتے ہیں: ''کسان اِذاحدَّ عن أبی حنیفة قال: حدَّ ثنا شاھنشاہ''

(ج ١٠١ص ٢٢٥٥ تبيض الصحيفه ١٠١)

یجیٰ بن معین ،امام صاحب ؓ کے بارے میں بہتے ہیں: ''روایت وحدیث میں آپھتے ہیں ''رسراعلام النبلاء ج ۵، ص ۱۳۰۳) اور ہی بات آپ سے مروی احادیث کی تعداد کم ہونے کی ،تو حضراتِ خلفاء راشدین جوابتدائے اسلام ،ی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہنے والوں میں تھے، اُن کی احادیث کی تعداد بھی تو دوسر قلیل الصحبہ حضراتِ صحابہ کے مقابلہ میں بہت کم ہے، لہذا اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ان حضرات کے پاس احادیث تھیں نہیں ، بلکہ کچھتو غایت ورع واحتیاط کی وجہ سے مرفو غااحادیث بیان کرنے سے گریز کرتے تھے، اور کچھ کو دوسر ہے ہم مشاغل کی وجہ سے محدثین کے طرز پرخاص تحدیث واخبار کا موقع نہیں مل سکا۔

اس کے باوجود حضرت امام صاحب ؓ سے کشرت سے احادیث منقول ہیں ،

مُ نَسْرِتُ اما م عِيطٍ ، بَن رباحُ ، نا فع مولى ابن عمرُ ،عبدالرحمُن بن برمز الاعربُّ ، سامة بن مِيلَ ،امام محمد باقرَ ،قناوُ و ،عمرو بن دينارَ ، جيسے محدثين عظام آپ ڪاسا تذويير مبي، اور وكيع بن الجرّ الحرّ، يزيد بن بإرونُ، ابو عاصم سعد بن الصلتُ، منّى بن ا برا ہیم ،عبدالرز اق بن ہما م ،اورعبیداللّٰد بن موی ؓ ،خلف بن منصور ، جیسے ائمہ ٔ حدیث آپ کے تلامدہ میں ہیں۔ (تذکرة الحفاظ، جا اص الحادیر اعلام النبلا ، ج د اس ۲۰۱۰) عافظِ ذہبی نے آ بوائمہ جرح وتعدیل کی فہرست ' ذکر من یعتمد قولُه في الجرح والتعديل "مين بإنيانِ" جرح وتعديل "مين شارَيات."، حافظ مرِّی وحافظ ابن حجرٌ ، رُواۃ کے بارے میں آپ کے اقوال کو تاکرتے ہیں ، زیر ابن عياش كے بارے ميں لكھتے ہيں: "قال أبو حنيفة: إنّه مجهول " (تبذيب الكمال ج ١٠ص٣٢)،عطاء بن أبي رباح كي بارے ميں لكھتے ہيں: قسال أبو حنیفة: ما رأیت احداً أفضل من عطاء ، اور جابر جعفی کے بارے میں لکھتے ہیں: ('`ما رأیت أكذب من جابر '` (تبذیب الكمال س ۴۸،ج۳،۳۲۳،ج۱۰) حافظ ذہبیؓ نے رہیہ اورابوالزناد کے بارے میں آپ کی رائے <sup>نقل</sup> کی ہے ،اور دوسرے محدثین نے اسے قبول کیا ہے،امام بیہجی (۴۵۸ھ) فرماتے ہیں کہ ا م ابوحنیفیہ ہے۔ فیان تو رئی کے بارے میں یو جیما گیا تو آپ نے فر مایا: اکتب عند ما خلا حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على، وحديث جابر ( كتاب القرأة ص ١٢٨) الجعثى.

حافظ ابن عبدالبر مالکی (ت: ۱۳۲۷) نے آپ کا طریقۂ اجتہاد آپ کا پ
الفاظ میں اس طرح نقل کیا ہے: 'میں ہرمسئلہ کا حکم سب سے پہلے'' کتا ہاں تہ

تلاش کرتا ہوں ، اُس میں نہ ملے تو ''سنتِ رسول اللہ'' میں دیکھتا ہوں ، اس میں

بھی نہ ملے تو میں حضور صلی القد علیہ وسلم کے صحابہ کے مختلف اقوال میں سے سی ایک

کوتر جیج دے لیتا ہوں ، لیکن جب معاملہ دوسر ہے جبتدین: ابرا ہیم خبی ؓ ، حسن

بھریؓ ، اور عطاً ء ، تک آ جائے تو میں بھی اجتہا دکرتا ہوں ، جیسا کہ انہوں نے اپنے

وقتوں میں اجتہا دکیا تھا۔ (الانتقاء ص ۲۰ ، تہذیب الکمال ج ۱ ص ۳۲)

اس سے پنہ چلنا ہے کہ حضرت امام صاحب روایات کو ہمیشہ اُسموضوع کی دوسری روایات اور قرآنی آیات سے ملاکرد یکھتے تھے اور جور وایت اس عمومی موقف سے جدار ہتی ، اس کانام'' شاذ''رکھتے ، حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں: إنسه کان یدھب فی ذالک إلى عرضها علی ما اجتمع علیه من الأحادیث ومعانی القرآن، فما شذً من ذالک ردّہ، وسمّاہ شاذاً۔

(الموافقات للشاطبي ج٢ص٢٦)

رہی بات آپ کے حدیث پڑمل کرنے کے جذبہ کی تواس کا انداز واس سے ہا یا جاساتیا ہے کہ آپ بھی تو تعجیعی ضعیف احادیث کو بھی قیاس پرتر ہے دیتے تھے ، امرسل احادیث بھی آ ب کے یہاں قیاس پر مقدم رہتی تھیں، غیر مقلدین کے مشہور امام حافظ ابن القیم (۵۱ کے میں نا فت الصعیف و آثار الصحابة علی القیاس و الرّائی قوله و قول أحمد" (إعلام الموقعین ص ۸۸، ج ا ( تر مذی ج ایک ایک خاشیہ میں کشف الطنون کے حوالہ ہے ہے کہ اسکا سیح نام اعلام الموقفین ہے آا) کہ حدیث ضعیف اور آثار صحابہ کو قیاس پر مقدّم کرنا امام ابوحنیفہ اور امام احمد کا مذہب ہے۔

سبقت علمي

مِسْعُر بن كِدَامٌ (۱۵۳ه ) جواما صاحب كے معاصر بین، كس مرتبہ كے عالم سے ؟ يكی بن سعيدالقطان كہتے ہيں: حديث ميں أن سے زيادہ پختہ آدى ميں نے ہيں ديھا، امام احمد قرماتے ہيں: ثقدلوگ شعبه أور مِسعر تجينے ہوتے ہيں، وہ حضرت امام ابو حنيفة كے بارے فرماتے ہيں: ' طلبتُ مع أبي حنيفة الحديث فعَلَبَنا، وأخذنا في المؤهد فبرع علينا، وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون" (الانتاء ص ٢٤، عقود الجمان ص ١٩١، المواہب الشريفيه لمولا ناعاشق اللي البرنی ص ٤) ( ميں امام ابو حنيفة كارفيق درس تھا، ہم اور آپ حديث كے طالب علم بين تو آپ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم فقہ ميں أن كے ساتھ شريك ہوئے تو تم ديھور ہے ہوكہ وہ كس مقام پر آفكے ہيں)
عبد الله بن مبارك كہتے ہيں: مسعر جب حضرت امام ابو حنيفة كود كھتے تو عبد الله بن مبارك كہتے ہيں: مسعر جب حضرت امام ابو حنيفة كود كھتے تو عبد الله بن مبارك كہتے ہيں: مسعر جب حضرت امام ابو حنيفة كود كھتے تو

احرّاماً کھڑے ہوجاتے اور بیٹھتے تو بڑے مؤدب ہوکر بیٹھتے، امام مسعر کا پیاقر ار ہے ہے مرتبہ فی الحدیث کی تھلی شہادت ہے۔ ( فضائل ابی حنیفہ وا خبارہ ومنا قبص ۱۰۷)

علمي دنياميس آپ كامر تنبهاوراعتماد واستناد

(۱) آپ کا شارامت کے منتخب ترین افراد میں ہوتا ہے، آپ کی فقہی آ راء کو صحابہ وتا بعین کی آ راء کے ساتھ جگہ دی جاتی ہے، امام طحاوی (ت:۳۲۱) ، حافظ ابن حزم ظاہری (ت: ۵۱ می)، حافظ ابن عبد البر مالکی (ت: ۲۳ م) اور ان کے علاوہ سلف سے لے کر خلف تک کے سارے شراح حدیث اور فقہاء کرام صحابہ و تابعین کے اقوال نقل کرنے کے بعدآپ کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں۔

(۲) حافظ بن عبدالبر مالكیؓ نے حضرت امام ابوصنیفہ کے شاگر دمحدث کبیریزید بن ہارونؓ (متوفی ۲۰۱ھ) کا اپنے استاذ حضرت امام ابوحنیفہؓ کے بارے میں بیتاً ثر بقل کیا ہے: "میں نے ایک ہزار محدثین کے سامنے زانوئے تلمذتہد کیا ہے، اور اُن میں سے اکثر سے روایات بھی لی ہیں، میں نے اُن میں سب سے زیادہ فقیہ اور یارسا إِن بِاللَّهُ كُو بِايا .....اوراُن ميں اول درجه برامام ابوحنيفة ميں۔(الانتقام ١٦٣) محدثین جب کسی کوفقیہ کہتے ہیں تو اُن کی مرادمعانی ٔ حدیث بہتر سمجھنے والے کی بوتى ب،امام ترفدي فرماتے بين كذلك قال الفقهاء، وهم أعلم بمعاني (جامع الترمذي، رقم الحديث: ٩٩٠) الحديث "

(٣) امام ليث بن سعدمصري (ت: ٥٥ اه) کس مرتبه کے عالم تھے، امام

لیٹ بن سعد مصری خود مجتهد ہیں،صدیوں اُن کے مقلدین موجودر ہے، آپ کا فقہ حفی ہے اس قدر تو از در ہا کہ ناریخ انہیں بھی احناف کی صف میں لے آئی، نواب صدیق حسن خال نے بھی یہی کہاہے۔

(۴) حضرت امام مالک سے کسی نے امام صاحب کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک ہے، میں نے ان جبیبا کثیرالعلم سی کنہیں دیکھا۔ (تاریخ بغدادص ۱۳۳۸)عقو دالجمان ص۱۸۹)

(۵) حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه فرماتے بیں: که امام ابوحنیفه افقه الناس بیں اور میں نے ان سے بڑا فقیہ بیں دیکھا۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۳۳ س۳۳۳)

(۲) حضرت امام شافعی علیه الرحمه فرمات بیں: فقه میں سب لوگ امام ابوحنیفه کی علیه الرحمه فرمات بیں: فقه میں سب لوگ امام ابوحنیفه کی تعقانی بیں ، اوران کے سامنے نئے بیں۔ (انبار ابی حذیفہ وصاحبه للذہبی س۱۳)

کی مقدم و مورث اور فقیہ امام ابن شہاب زبری کے تلمیذ رشید یا سین زیات کے ایک مشہوم مورث اور فقیہ امام ابن شہاب زبری کے تلمیذ رشید یا سین زیات

لوفى نه مايين خود بيا ملان فرمايا: لوكو! ابوحنيفه يصطفه مين جالر بديجًا لرو، أن كو

ننبرت جانو،ان کے ملم و کمال سے فائد واٹھ فر ،ابیا آ دمی پجرنہ ملے گا،ا سرتم نے ان کوکھود یا تو علم کی بہت بڑی دولت ومقد ارکوکھودیا۔

(الا مام الموفق الدين بن احمد المنكي متو في ٦٨ له حد بنت ٣٨)

(٩) شيخ ابو بكر الجزائري اپني كتاب ''العلم والعلما ،''ميں لکت جي كه ام ابو

حنیفہ کی تعریف کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ان جیارائمہ میں سے بیں جن کے دایہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے نئر بعت اسلامیہ کو گمراہ لو گوں سے بچایااور آپ کے من قب میں سے بچایااور آپ کے من قب میں سے ریجھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر علم شریا ستارہ کے بیا بیا ہوتو فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیگا۔ (انعلم والعلما، ص

ا كابرمحد ثين كافقهِ امام مرسليم ثم كرنا

(ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ،ہم نے امام ابوصنیفہ سے زیادہ بہتر کسی کو صابیب الرائے نہیں پایااور ہم نے آپ کے اکثر اقوال میں آپ کی پیروی کی ہے )۔

اسی طرح حافظ ذہبی کے ''سِیر اعلام النبلاء'' میں ائمہ محدثین میں سے حضر سے داود طائی ۱۹۲ ھے (ج ۲۹ س۲۹۳)، عبد الله بن المبارک ۱۸۱ھ (ج ۵، ش۲۹۳)، کی بین الجراح کے 198ھ (ص ۲۹۳۸)، جفی بن عبد الرحمٰن بلخی ۱۹۹ھ (ص ۱۹۸۸) کی بین الجراح کے 198ھ (ص ۱۹۳۷ھ) ابو یعلی بن معین ۲۳۳ھ (ص ۱۹/۲۷) ابو بشر الدولا بی ۱۳۳ھ، ابوجعفر الطحاوی ۱۳۱ھ (ص ۱/۳۳ھ (ص ۱/۳۳ھ)) ابو یعلی ۱۸سے معین ۱/۳۳ھ (ص ۱/۳۲۸) ابو بشر الدولا بی ۱۳۳ھ، ابوجعفر الطحاوی ۱۳۳ھ (ص ۱/۳۳ھ) آسے کی عقل اور ذیانت

علامہ محمد بن بوسف الصالحی الدشقی الثافعی المتوفی ۱۹۴۲ھ، نے اپنی کتاب محقود الجمان فی مناقب الا مام ابی حنیفہ النعمان میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی ذہانت وغلمندی برختاف معاصرین اور اہلِ علم کی شہادتیں ذکر کی ہیں، ذیل میں چند بیان کی جاتی ہیں:

(۱) علی بن عاصم متوفی ۲۰۱ھ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کی عقل کو آدھی دنیا کی عقل کے وزن کیا جاتا ، توامام صاحب کی عقل بھاری پڑتی۔

(٢) خارجہ بن مصعب متوفی ١٩٨ ه، فرماتے ہیں كہ ہم نے ایك ہزار علما ، كی ز ہار ہے گی ان میں سے عقلمند صرف تین یا جار کو یا یا ، جن میں سے ایک امام ابوحنیفہ ہیں۔ (۳) بکر بن حنیس فر ماتے ہیں کہا گرا مام ابوحنیفہ اوران کے زمانہ کے بھی لوگوں کی عقلیں جمع کی جاتیں تو امام صاحب کی عقل ،سب عقلوں ہے بڑھ جاتی۔ (عقو دالجمان ص١٢٠)

آ ب کے عمل مالحدیث کے سلسلہ میں اہل حدیث علماء کا اعتراف

حافظ ابراہیم سیالکوٹی ان علما ء اہلحدیث میں سے ہیں جن کو متفقہ طور پر پوری جماعت نے تاریخ اہلحدیث مرتب کرنے پر آمادہ کیا، یہ تاریخ دوحصوں میں لکھی گئ اورا ہلحدیث حلقہ میں کافی مقبول ہوئی ذیل میں اسی کتاب سے بچھا قتباسات پیش کئے

جارے ہیں:

(۱) حافظ ابراہیم میر سیالکوٹی اپنی کتاب'' تاریخ اہلحدیث' میں تحریر کرتے ہیں کہ جب ہم نے امام صاحبؓ کے متعلق تحقیقات شروع کیس تو مختلف کتابوں کی ورق گردانی سے میرے دل پر کچھ غبار آگیا،جس کا اثر بیرونی طور پر بیہوا که دن میں دو پہر کے وقت چاہسورج پوری طرح روشن تھا ایکا یک میرے سامنے الدهیرا جِها گیا'' ظلمات بعضها فوق بعض'' کامنظر ہوگیا،معاً خدا تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ بیامام صاحب سے بدطنی کا نتیجہ ہے اس کے استغفار کرو، میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کئے وہ اندھیرے فوراً کا فورہو گئے اوران کی جگہ ایسا نور جیکا کہ اس نے دو پہر کی روشنی کو ماند کر دیا ، اس وقت سے میرے دل میں امام

ص حب سے عقیدت اور زیادہ ہوگئی، اور میں ان شخصوں سے جنن کو اہام عماریہ ے سن عقیدت نہیں، کہا کرتا ہوں: کہ میری اور تمھاری مثال اس آیت ہے ثا ہے جس میں حق تعالیٰ نے منکرین معارج قدسیہ آنخضرت صلی الله علیہ ، الم خطاب کرکے فرما تاہے' افتہ مارونہ علیٰ ما یوی ''(یعنی)میں نے جو بیٹیں ر بیداری میں ویکھ لیااس میں مجھ سے جھگڑنا ہے۔ووجے،واللہ ولی النہدایہ۔ (۲) اوراسي كتاب كے ج اص ۱۹۱ ير لكھتے ہيں: كدامام ابوطنيفدا بل حديث اور ي سنت کے بزرگ امام میں۔

(٣)اورص ٢٠٥ يرتح ريفر ماتے ہيں: كهام ابوحنيفه حديث ( ضعيف ) \_ . . \_ ہوئے (بھی) قیاس کوٹرک کردیتے تھے۔

(٣) خاتمة الكتاب ميں لكھتے ہيں كه:اب ميں اس مضمون كوان كلمات يأتم کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین خصوصہ المہ متبوعین سے حسن ظن رکھیں اور گتاخی و بے ادبی سے پر ہیز کریں کیوں کے اس بتیجہ د ونوں جہاں میں موجب خسران ونقصان ہے۔

> خاُ ك يائے مامائے متقد مين ومتأخرين حافظ محمد ابراہيم ميرسيالكوني \_ ( تاریخ المحدیث ص ا کو ۲ کے مطبوعہ ٹی وبلی )

٢ = حافظ ابن تيميه مليه الرحمه (متوفى ٢٨ ١٥ ) اين مشهور كتاب "منهان النيز مين حريفه مات مين : كه امام ابوحنيفه اور آپ كے متبعين سب ابل الحديث ا والنفسيه والفقد تني وبهات وبهات آپ خوداس رائ كي شديد مذمت فرمات تني جو منتِ رسول القد على القد عليه وسلم كے خلاف ہو، بلكه اس كو صلالت بسے تعبير فر مايا كرتے تھے۔

۳ = علامہ ابن الاثیر الجزری علیہ الرحمہ متوفی ۲۰۱ ھ، نے مذہب حنی کے سلسہ میں عجیب بات ارشاد فر مائی: کہ اگر اس مذہب حنی میں اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا راز پوشیدہ نہ ہوتا تو دنیائے اسلام کے آ دھے مسلمان یا اس کے قریب اس مذہب کے مقلد نہ ہوتے ، ہمارے زمانہ تک جسے امام صاحب سے تقریباً چار سوبرس کا زمانہ ہوتا ہے ان کے فقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہور ہی ہے، اور ان کی رائے کے مطابق شریعت براول درجہ رائے کے مطابق شریعت براول درجہ کی دلیل ہے۔

(رجان جامع الاصول ہیں ۸۰)

## عالم اسلام كالمجهتر فيصد حفى مسلك

یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیائے اسلام کے تقریباً دو تہائی (یا تین چوتھائی) حصے پرخفی مسلک کے مطابق عمل ہور ہا ہے،اسی حنفی مسلک پرصدیاں بیت گئیں،سلاطینِ اسلام کے فیصلے اور حکومتیں رہیں،اسی کا چرچار ہا،اوراب تک تقریباً ۱۳ اسوسال سے اس خفی مسلک کی تروت کے واشاعت بتعلیم وتمسک پراکٹریت کا دارومدار رہا ہے۔ مشہور مؤرخ وتحقق مصری عالم علامہ احمد تیمور نے نضر قاتار بخیہ فی حدوث اللہ نار بعہ وانتشار ہا میں لکھا ہے کہ موجودہ زمانہ میں صحیح اندازہ تو نہیں ہے کہ اللہ ناروں ندا ہب کے مانے والے کہاں کتنے ہیں؟ البتہ مغرب اقصیٰ، تیونس، ان جاروں ندا ہب کے مانے والے کہاں کتنے ہیں؟ البتہ مغرب اقصیٰ، تیونس،

الجزائر اورکئی افریقی ممالک ہیں مالکی مسلک غالب ہے،ان علاقوں میں تر کی آیا کے احناف بھی ہیں اور سلاطین ترکی کے زمانے سے یہاں آباد ہیں۔ مصرمیں شافعی اور مالکی مسلک رائج ہے۔ صعیداورسوڈ ان میں مالکیہ ہیں احناف بھی بکثری ہیں۔ مصری حکومت کا مذہب حنفی ہے کچھ حنابلہ بھی ہیں۔ شام کے مسلمان آ دھے حنفی ہیں ، ایک چوتھائی حنبلی اور ایک چوتھائی شانع ہیں، فلسطین میں شوافع کا غلبہ ہے مالکی اور حنفی بھی ہیں۔ عراق میں حنفی مسلک کوعروج ہے اور کچھ شوافع ، مالکیہ ، اور حنابلہ بھی ہیں، تركى ،البانيه، بلقان ميں احناف غالب ہیں۔ کردستان اورآ رمینیه برشوافع کااثر ورسوخ ہے۔ فارس کے اہلِ سنت میں شوافع زیادہ ہیں کچھا حناف ہیں۔ افغانستان احناف غالب ہیں کچھشوافع اور حنابلہ بھی ہیں۔ ترکسانات (خوارزم، بخاری تاشقند، از بکستان ،تر کمانیه، قزغیریه، قزا کتان،اورآ ذربیجان وغیره) میں حنی ہیں۔ تر کستان شرقی ( سکیا نگ ) میں بھی حنفی ہیں ، کچھ شافعی بھی ہیں۔ بلادتو قاز میں احناف غالب ہیں کچھشافعی بھی ہیں۔ ہندوستان میں قدیم زہانے میں شوافع زیادہ تھے۔

سندھ میں ان کی کثرت تھی ، مغربی سواحل پر قدیم زمانے ہے عربی النسل سلمان آباد تھے، ان کا مسلک شافعی تھا۔

كوكن، مالا بإراور مدراس ميس اب بھی شوافع ہیں۔

اس زمانے میں ہندوستان میں بشمولیت پاکستان، بنگلہ دیش حنی مسلک رائے ہے۔ جزیرہ مالدیپ کی کل آبادی کے تقریباً ایک لاکھ ہے مسلمان ہیں تمام کے تمام شافعی ہیں، یہاں پہلے مالکی مذہب رائج تھا۔

سیون (سری لزگا) جاوا ،ساتر ا، جزائر شرق الهند ، جزائر فلیائن میں شوافع زیادہ ہیں۔ سیام (تھائیلینڈ) کے مسلمان زیادہ تر شافعی ہیں کچھ حفی بھی ہیں امریکا کے علاقہ برازیل میں بچاسوں ہزار حفی مسلمان آباد ہیں۔

امریکا کے دوسرے علاقوں میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ مسلمان ہیں جو مختلف میالک کے پیروہیں ۔

حجاز میں شافعی اور حنفی غالب ہیں۔

دیباتوں میں احناف کے ساتھ مالکیہ بھی ہیں۔

اہل نجد صبلی ہیں۔

ابل عسيرشافعي بيں۔

نیز مدن ، یمن ،حضرموت کے اہل سنت شافعی ہیں ،عدن میں احناف بھی ہیں۔ عمان میں فرقہ آبان یہ (خوارج) کا غلبہ ہے، پھے خبلی اور شافعی بھی ہیں ،قط

اور بحرین میں مالکی مسلک عام ہیں ، نیزنجد کے حنابلہ بھی ہیں اقتصلی کے ایس منظم میں صنبلی اور مالکی عام ہیں -

كويت ميں مالكيەزيادہ ہيں۔

تخمینی اعداد وشارات ہیں ایسے تقریباً ۵ سال پہلے کے

موجودہ زمانے میں بورپ،امریکا،افریقہ،اوردیگرایشیائی افریقی اورمغربی ممالک میں بیرونی اورمقامی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بیدا ہوگئی ہے جومختلف مٰداہب

نے علق رکھتے ہیں۔

محدث کیرشار حمشکو قاماعلی قاری علیه الرحمه فرمات ہیں: کدونیائے اسلام
کی دوثلث آبادی اسی فقہ فقی کی بیرواور مرہونِ منت ہے۔ (مرقات ۲۶ س۲۶)

یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جب تک مجموعی طور پر امت، علماء سلف کا احترام کرتی رہی، اور تقلیدِ ائمہ کے واسطہ سے اپنے آپ کو دینِ اسلام اور سنتِ نبویہ کا پابند بنائے رہی، جب تک اللہ تعالی نے اُسے دنیوی عزت وشوکت سے بھی نبویہ کا پابند بنائے رہی، جب تک اللہ تعالی نے اُسے دنیوی عزت وشوکت سے بھی نوازا، اور جب ائمہ سلف پرلعن وطعن کا سلسلہ شروع ہوا تو پوری قوم اُس کے وبال اور اور بارکا شکار ہوگئی، حدیث میں جھی تو ہے: ''من عادی لیے ولیاً فقد آذنته اور اور بارکا شکار ہوگئی، حدیث میں جھی تو ہے: ''من عادی لیے ولیاً فقد آذنته بالحرب ''، اور''یلعن آخر ہذہ الأمة أولها''۔

اور بیے بیبلوبھی غور کرنے کا ہے کہ جب تک امت کی باگ ڈور ا<sup>حناف</sup> (عباسیوں اور تر کیوں) کے ہاتھ میں رہی امت میں خیر غالب رہی ،اور دنیا میں مهانوں کا رعب و دبر بہ رہا، اور جب ت قیادت مدہب ت آزادلو ًوں ک باتھوں میں آئی ہے، ہرجگہ اور کے بررسوائی کا سامنا ہے، نعصو فہ باللّہ من الحدلان، و من الحور بعد الكور، وإلى الله المشتكى۔

## فقہ فلی حدیث ہی کی تفسیر ہے

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه جیسے جلیل القدر محدث فر ماتے ہیں: اے لوگو! تم یہ نہ کہو کہ وہ وہ حدیث لوگو! تم یہ نہ کہو کہ دوہ حدیث لوگو! تم یہ نہ کہو کہ دیا اللہ علیہ کی رائے ہے، بلکہ اس طرح کہو کہ وہ حدیث کی تفسیر ہے۔

کی تفسیر ہے۔

محدث کبیرعلی بن خشرم (۲۵۷) فرماتے ہیں: کہ ہم سفیان بن عیدنہ کی مجنس میں تھے انہوں نے فرمایا: اے اصحابِ حدیث تم حدیث میں تفقہ بیدا کرو،ایسا نہ ہو کہ اصحاب الرائے تم پرغالب آ جا کیں،اورامام ابو حنیفہ نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس میں ہم ایک یا دوحدیثیں نہ روایت کرتے ہوں۔

(معرفة علوم الحديث ص٢٦)

### حدیث فنہی کے لئے ابوحنیفہ کی ضرورت

امام صدرالانمه کمی نے اپنی سند کے ساتھ عبدالتد بن مبارک عدیہ الرحمہ کا یہ قول افقار فر مایا ہے، کہ حدیث اور اثر کاعلم حاصل کرناتم پرضروری ہے لیکن اثر کے لئے ابو عنی نے فر مایا ہے، کہ حدیث اور اثر کاعلم حاصل کرناتم پرضروری ہے لیکن اثر کے لئے ابو عنی نے نے نینے کی نفیر اور اس کے معنی سمجھے عنی نے معنی سمجھے جا کہ ان کی بدولت حدیث کی تفییر اور اس کے معنی سمجھے جا کہ ان کی بدولت حدیث کی تفییر اور اس کے معنی سمجھے جا کہ ان کی بدولت حدیث کی تفییر اور اس کے معنی سمجھے جا گئیں۔

# فقه خفی شورائی فقہ ہے

فقہ حنیٰ کو دوسر نے فقہی مکاتبِ فکر میں بیامتیاز حاصل ہے کہ یہ شخصی فقہ بنیں،
شورائی اوراجماعی فقہ ہے، حضرت امام کی مجلس شوریٰ میں جالیس علماء شامل ہوتا و سے آپ اُن سے پوری بحث و تمحیص کے بعد کسی مسئلے میں رائے قائم فرمات، دوسر سے اکابرعلماء کا کہیں اختلاف ہوتا تو وہ بھی لکھا جاتا۔

اِس طرح فقہ فقی ،امام صاحب کی آ راء میں محدوداور آپ ہی کے اختیار کردہ اصولوں کی روشی میں آپ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ آپ کے مرتب کردہ اصولوں کی روشی میں آپ تالمذہ :امام ابو یوسف، زُفر بن ہُذیل ،حسن بن زیاد ،محد بن ہما عہ ،محد بن الحسن اور کرخی رحمہ اللہ اُن کے بعد ابوحف کبیر ،ابوحف صغیر ، پھر طحاوی ،سرحسی ، برزُدوی اور کرخی رحمہ اللہ تعالی جیسے اکابر فقہ وحدیث کی آ راء ،مباحث اور ترجیحات بھی اس کے خمیر میں شامل جیسی کی تخصیت سے الجھنا اور الجھا نا خلطِ موضوئ بیں ،جس کے بعد صرف امام صاحب کی شخصیت سے الجھنا اور الجھا نا خلطِ موضوئ اور محادلہ غیراً حسن ہے۔

مولانا ظفر احمد تھانویؒ''اعلاء اسنن' کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ آپریہ بات سلیم بھی کرلی جائے کہ امام صاحب کاعلم حدیث وسیع نہیں تھا، پھر بھی یہ بات مسلک حفیت کے ضعف کوسٹر منہیں ہے، کیوں کہ آپ کافقہی استنباط کا کام اجتماعی طور پر ہوتا تھا، جس میں مختلف علوم وفنون کے با کمال افراد شریک رہے تھے، اور

ہر ہر مسئلہ میں با قاعدہ مناقشہ اور مباحثہ ہوتا تھا، اور امام صاحب اپنے تلامذہ کی آراء کو ملاحظہ فرمانے کے بعد اپنی آخری رائے بیان فرماتے تھے، اور اس میں بھی رجوع مراجعت کا سلسلہ رہتا تھا۔

اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ' فقہ حنیٰ 'کے (مثلاً) ایک لا کھ جزئیات بیں سے بمشکل نصف میں امام صاحب ؓ کے قول پرفتوی ہے، باقی میں کہیں آپ کے تلا مٰدہ کے اقوال پر ، اور کہیں علمائے احناف کو چھوڑ کر دسرے انکمہ کے اقوال پر ، معلوم ہوا کہ فقہ خنی کا مدار محض امام صاحب کے اقوال پر نہیں، بلکہ قوت ولیل پر ہے، البتہ دلیل کی قوت اور ضعف کے فیصلہ میں نرے بہیں، بلکہ قوت ولیل پر ہے، البتہ دلیل کی قوت اور ضعف کے فیصلہ میں نرے محدثین کا نہیں، بلکہ دین کی سمجھ رکھنے والے فقہاء کرام کا اعتبار ہوگا۔

حضرت امام اعظم ابوحنيفه كي سندِ عالى

سے بات پہلے گذر چکی کہ حضرت امام ابو حقیقہ کی پیدائش (۰۸ھ) میں ہوئی،
اوراً س وقت کوفہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی (۵۸ھ)،اور قریبی شہر بھرہ میں
اورا س وقت کوفہ میں حضرت اللہ بن مالک (۹۳ھ) کے علاوہ پورے عالم اسلام میں جلیل
القدر تحاجہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہم) کی ایک بردی تعداوموجود تھی۔

یے حضرات اسلام کے چلتے پھرتے نمونہ تھے، ان سے روایات لینے کے
ایک بردی سعادت تھی، تا بعین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ

ان سےروایت بھی لیں ہیکن وہ کونیا تابعی ہے جس نے ان سے ہدایت نہ پائی اسے مدایت نہ پائی اسے مدایت نہ پائی اسے مدایت بان سے مدایت بان اسے مدایت بان روایت سے مشر وطنبیں۔
صحیح قول کے مطابق امام ابو حنیفہ کو اِن حضرات صحابۂ کرام ہے روایت ،
موقع تو نہیں مل سکا، مگر ابن سعد، وارقطنی ، خطیب، عراقی ، ابن حجر، سیوطی اور یہ بی موقع تو نہیں مل سکا، مگر ابن سعد، وارقطنی ، خطیب، عراقی ، ابن حجر، سیوطی اور یہ بی رحم اللہ تعالی جیسے ائمہ وفن نے آپ کے تابعی ہونے اور حضرت النس کی زیارت کرنے کی تصریح فرمائی ہے، و کفی بدہ فحواً و فضلاً۔
کرنے کی تصریح فرمائی ہے، و کفی بدہ فحواً و فضلاً۔
اُستاذِ محتر محضرت جماد بن ابی سیامات کے علاوہ ، آپ کی زیادہ تر روایات ان

اُستاذِ محرّ م حضرت جماد بن الى سليمان كے علاوہ ، آپ كى زيادہ تر روايات ان تابعين عظام سے ہيں جن كو براہِ راست حضرات صحابۂ كرام سے اكتساب فين ؛ موقع ميتر ہوا، إس طرح سے آپ كى روايات كى ايك برقى تعداد ميں آپ كاور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے درميان صرف دو واسطہ ہے: ايك كى تابعى ؟ دوسرا اُس كے استاذ صحابى كا-



## دعا ئىيىكمات

استاذِ محرّ م حضرت مولا نازین العابدین صاحب رحمة الله تعالی علیه سابق صدر شعبهٔ خصص فی الحدیث جامعه مظاهر علوم سهار نبور عزیز القدر مولوی محمد خسیب سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکاتهٔ آپ کا کتابچه بدست مولوی خالد صاحب (اعظمی) ملا، جو چیزیں قابل تصحیح تحس اُن برنشان لگا دیا ہے، جمله احادیث 'ابو حذیقه می خواله دیں اُس میں بھی 'عن فلاں ،عن 'مندا بی حنیفه' کے علاوہ ، جس کتاب کا بھی حواله دیں اُس میں بھی 'عن فلاں ،عن نلال 'کا حواله ضرور دے دیں ، تا کہ گوئی پیرنہ بجھ جائے کہ ابو حذیقه بی کے واسطے سے اُن کتابول میں بھی حدیث فدکور ہے۔

کتابوں میں بھی حدیث فدکور ہے۔

خدا تعالیٰ آپ کو صحت وقوت عطافر مائے ، اور اس کتا بچہ کو ہر قاری کے افران فع بنائے ہے ہمین

فقط زین العابدین اعظمی ۲۷رر جب۲۹ ص

## چهل کوريث

(۱) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضةٌ على كُلِّ مُسلم" (حواله: مندا في حنيفه لا في نعيم اصفها في متوفى ۲۲۰ هـ، ٢٠٠ مامع المسانير ٢٣٠٥) . (تخر تنج : ابن ماجه ص٢٤٠ عن محمد بن سيرين ، عن انس، طبر انى في الصغير عن عاصم الاحول جاص ١٦) .

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم (دین) کا سکھنا ہر مسلمان (مکلَّف ) برفرض ہے۔

(۲) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن عطية، عن أبي سعيدٌ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنُ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّداً فَلَيَتَبُوا مُقَعَدَه مِنَ النَّادِ \_ (حواله: مندالى حنيف ١٩٥ ، عقودالجوابرالمنيفه ص١٠) مقعده مِن النَّادِ \_ (حواله: مندالى حنيف ١٩٥ ، عقودالجوابرالمنيفه ص١٠) ورخ تنج البخارى عن الى حصين عن الى صالح عن الى بريرة حاص ١٦٠ ورخ من عن الى معود الله بن مسعود الله بن من إلى من إلى من إلى من إلى من الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو محص جان بوجه كر جهي بالله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو محض جان بوجه كر جهي بالله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو محض جان بوجه كر جهي بالله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو محض جان بوجه كر جهي بالله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو محض جان بوجه كر جهي بالله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو من الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم في الله وسلم في الله عليه وسلم الله وسلم الل

جھوٹ بو لےوہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔

(٣) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن الهيثم، عن ابن سيرين، عن أنسُّقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم: "نَضَّرَ اللهُ امُرَءً سَمِعَ مَقَالَتِي، ثُمَّ حَفِظَهَا وَاَوُعَاهَا إلى مَنُ هُوَ أَوُعَىٰ لَهَا مِنْهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنُ سَامِعٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقُهٍ إلَىٰ مَنُ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ وَوَعَاهَا فَقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقُهٍ إلَىٰ مَنُ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ وَوَعَاهَا . (حواله: مندالي عنيف ٢٥٢) \_

، (تخ تنج: ابو داود عن عبد الرحمٰن بن ابان، عن ابيه، عن زيد بن ثابت ج٢ ص١٥٥ وتر مذي عن عبد الرحمٰن بن عثمان عن البيه عن زيد بن ثابت جهم ٩٠) ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (دعا دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ اُس شخص کوسر سبر وشاداب رکھے جومیری بات سنے، اور اُس کو یا در کھے، پھر ایسے لوگوں تک پہنچادے جوائس سے زیادہ اُس کی حفاظت کرنے والے ہول. كيول كه بهت سے ایسے لوگ كه جن تك بات بالواسطه پہنچی ہے، وہ براہ راست سننے والوں سے زیادہ اُس سے فائدہ اُٹھانے والے ہوتے ہیں ،اور بہت سے فقہ کی طرف منسوب لوگ خود زیادہ فقیہ نہیں ہوتے ، اور بہت سے لوگ ایسے لوگوں تک 'ین پہنچائنے کا ذر نعیہ بن جاتے ہیں جواپنی ذات میں اُن (پہنچانے والوں) سے زیادہ مجھ دارہوتے ہیں۔

(سم) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن أنسُ عن رسول الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عليه وسلم: "الدَّالُ عَلَى النَّحيْرِ كَفَاعِلِه".

(حواله: منداني حنيفيص ١٥٠، جامع المسانيدج اص ١١٨)

( تخریج: التر فدی عن احمد بن بشیر عن شبیب بن بشرعن انس جه می می الم می الم بیر التر فری عن احمد بن بشیر عن شبیب بن بشرعن السم می الم الم می الم الم می الم

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نیک کام کی طرف راہ نمائی کرنے والامثل کرنے والے کے ہے۔

(۵) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن واصل، عن زيد بن وهب، عن أبي ذرَّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنُ مَاتَ لايُشُرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ". (حواله: عقودالجوابرالمنفه ص ۵۸) - لايُشُرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ". (حواله: عقودالجوابرالمنفه ص ۵۸) - (تخر تح مسلم عن الى سفيان عن جابر، حاص ۲۲ ـ ترمذى ج۲ص ۳۹) - ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کو إس حال میں الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کو إس حال میں

موت آئی که اس نے اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ طمرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
(۲) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن يحييٰ، عن محمد بن ابر اهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: "الأعُمَالُ بالنَّيَّاتِ".

(حواله: منداني حنيفه ص ٢٦٩، جامع المسانيدج اعسا ١٠١، عقو والجوابر المنيفه ص ٥٩) \_

( تخریخ: بخاری عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، ج اص ۲)\_

ترجمہ:- رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام اعمال کا دار ومدار نیت پرہے۔

ترجمہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا بتم لوگ قیامت کے رہز اپنے پروردگارکواس طرح دیکھو کے جس طرح جاندد کیفتے ہو۔ (یعنی ایک دوہرے سے مزاحمت ،اور پروردگارے فاصلہ محسوں کیے بغیر )۔

(٩) أبوحنيفة رحمه الله تعالى: عن عطية، عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايَشُكُر الله مَنُ لايشُكُر النَّه مَنُ لايشُكُر النَّه مَنُ لايشُكُر النَّه مَنْ لايشُكُر النَّه مَنْ المنافيدج إص ١٠٩)- النَّاسَ". (حواله: مندا في حنيفة ٢١٦، جامع المانيدج إص ١٠٩)-

( تخ تج: منداحدج ٢٩٥ (٢٩٥)

ترجمہ: رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محص لوگوں کا شکر گرزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوسکتا۔

(١٠) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن الهيشم، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: نَهَىٰ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبالَ عن أبي هريرة قال: نَهَىٰ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبالَ في الماء الدَّائِمِ". (حواله: مندالي حنيفه ص ٢٥١، جامع المسانيد حاص ٢٥٥) عقود الجوام الممنفه ص ٩٤) -

(تخریج: مسلم عن ہشام عن ابن سیرین عن ابی ہر مرہ جاس ۱۳۸، بخاری عن عبدالرحمٰن بن ہر مزعن ابی ہر مرہ ہ جاس ۲۳)۔ ترجمہ۔رسول الله علیہ وسلم نے تھہر نے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے

ت منع فر مایا ہے۔

(١١) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن سِمَاك بن حرب، عن عِكُرِمَة، عن ابن عباسٌ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدُ طَهَرَ". (حواله: عقو دالجوابر المنفعه ص٠٠١)\_ ( تخریج: مسلم عن عبد الرحمٰن بن وعله ،عن ابن عباس ، ج اص ۱۵۹ ،نسائی عن زيد بن اسلم عن ابن وعله عن ابن عباس ج٢ص ١٦٩) \_ ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس چرزے کو د باغت ديدې گئي وه ياک ہو گيا۔ (١٢) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن حماد، عن عامر، عن المغيرة عن النبي صلَّى الله عليه وسلم: أنَّه مَسَحَ على الخُفِّين. (حواليه: مسندا بي حنيفة ٩٥، عقو دالجوابرالمنيفية ص ٨٤) ( تخریج: بخاری عن جبیر بن مطعم ، من عروه بن المغیر ه ، عن مغیره بن شعبه ، ج ا ص ١٠٠٠ مسلم عن نافع بن جبير عن عروه عن ابيه، ج اص١٣١)\_ ترجمه-رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چروں کے موزوں برمسے فرمایا۔ (١٣) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن نافع، عن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم، وَلا تَجْعَلُوْهَا فُبُوْراً. (حواله: منداني صنيفه ص٩٩)\_

( تخ تبخ بخارى عن نافع عن ابن عمر ، ج اص ١٥٨ عقو دُ الجوام المنيف ص ١٤٥) ترجمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا :اپنے گھروں کو قبرستان ( کی طرح ) نه بناؤ ( که جیسے و ہاں نمازیں پڑھناممنوع ہے، ایسے ہی یہاں بھی نہ یرٌ هو نہیں! بلکہا ہے گھروں میں عبادت کیا کرو،اور) اُس میں نمازیں پڑھا کرو۔ (١٣) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمامٌ فَقِرَاءَ أَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. (حواله: مندا بي حنيفه ص٢٣، عقو دالجوام المنفه ص١٥٨)\_ (تخ تخ منداحدجس ۳۳۹) ترجمہ: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص امام کے بیچھے نماز یر در ہاہوتواس کے لیےامام کی قرائت کانی ہے۔ (١٥) أبوحنيفة رحمه الله تعالى: عن طاوس، عن ابن عباس قال: أُوْحِيَ إلى رسولِ اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم: أن يَسجُد عَلى سَبُعةِ أعُظُم. (حواله: منداني حنيفيص ١٣٨عقو دالجوابرالمنيفه ص ١٣٨)\_ ( تخ یج: بخاری عن عمرو بن دینار عن طاوس عن ابن عباس ، ج اص۱۱۱) \_ ترجمہ: رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس وحي آئى كه آپ سات اعضاءك بْدِيوں پر سجدہ کیا کریں (بعنی دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھنے، دونوں پنجے، اور بیشانی )۔ (١٦) أبو حتيفة رحمه الله تعالى: عن نافع، عن ابن عمرٌ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنُ أتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ".

(حواله: عقود الجوام المنفه ص ٩٥)

( تخریج بخاری عن مالک عن نافع عن ابن عمر ، ج اص ۱۲۰ مسلم عن نافع ، عن ابن عمر ، ج اص ۲۷۹)۔

ترجمہ: رسول اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تواس کو جا ہیے کہ مسل کر کے حاضر ہنو۔

(21) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنُ كَانَ مُصَلِّاً بَعُدَ النَّهُ عَلَيه وسلم: الله عليه وسلم: الله عليه وسلم: الله عليه وسلم: والد: مندالي عن الله عليه عن الله عن

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے بعد جار رکعتیں (سنتوں کی) پڑھے '۔

(١٨) أبوحنيفة رُحمه الله تعالى: عن عطاء بن أبي رباح، عن صُالح النويات، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ؛ إلا الصِّيَام، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

(حواليه:عقو دالجوا مرافمهنيفه ص ۲۰)

ا تیخ جی بنی ری عن عطاء ،عن ابی صالح الزیات ،عن ابی ہر روہ ن انس دیہ اسموعن عطاء ،عن ابی ہر روہ جاس ۳۶۳)۔

السموعن عطاء عن ابی صالح الزیات ،عن البی ہر روہ جاس ۳۶۳)۔

ترجمہ: رسول الله علیه وسلم نے (الله کی طرف ہے ) ارشاوفر ہو یہ اور سن کی ہمن اس کے لیے ہے ،علاوہ روزہ کے ، کہ وہ خاص میرے لیے ہے ،اور سن ، بدلہ میں خوددول گا۔

بدلہ میں خوددول گا۔

(١٩) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن حماد، عن إبراهيم: أنَّ اللي صلَّى الله عليه وسلم قال: "فِي الرِّكَازِ: النُّحُمُسُ".

(حواله عقو دالجوام المنيفه ص٢٠١)-

( تخریج: بخاری عن معید بن المسیب عن الجاسلمه بن عبدالرحمن عن الجا بریون المسیب عن الجاسلمه بن عبدالرحمن عن الجا بریون المسیب عن الجاسلمه عن الجاسلی مریوه ، ج ۲۰۳ مسلم ن سعید بن المسیب عن الجاسلمه عن الجاسلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: زبین سے جوفز انہ نکھ اُس میں محمد: رسول الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: زبین سے جوفز انہ نکھ اُس

سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل ٢٠٥) \_

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص حج کاارادہ رکھتا ہو اُس کو چاہیے کہادائیگی میں جلدی کر ہے۔

(٢١) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن الحسين بن الحسن، عن أبي سعيلً عن النبي صلى الله علبه وسلم أنه قال: "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(حواله:عقو دالجوا ہرالمنیفه ص۳۰)

( تخریخ تر مذی عن ابی حمزه ،عن الحسن عن ابی سعید ، جراص ۲۲۹ \_ سنن دار می عن ابی حمزه ،عن الحسن ،عن ابی سعید ، چراص ۱۹۹ ) \_

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سیج تاجر قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔

ر ۲۲) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رُّ عن النه عن ابن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر و عن النبي عليه وسلم قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنُ غَشَّ فِي الْبَيْعِ وَ الشَّرَاءِ". (حواله: مندا بي حنيف ح ۲۱۱) عقود الجوام المنيف ص ۳۱۲) ـ

( تخر تنج رواه ابوداود ومسلم والتر مذى بدون قوله البيع والشراء، دارى عن سالم عن ابن عمر، ج٢ص ٩٩١) \_

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: وشخص ہمارے (پیندیدہ)

لوگوں میں سے بیں ہے جوخرید وفر وخت میں لوگوں کو دھو کہ دے۔ (٢٣) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن أبي إسحاق، عن الحارث، غن علي "قال: لَعَنَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرّبُوا ومُو كِلَهُ (حواله: مندا بي حنيفيص ١٢٣، عقو دالجوام رالمنيفه ص ٣٢٠) -( تخر بيج بمسلم عن بيثم عن ابي الزبير عن جابر" ج ٢ص ٢٢، سنن دار مي عن بذيل بن عبدالله ج ٢ص ١٩٨)-ترجمہ: رسول الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے بر بھی،اور کھلانے والے بھی۔ (٢٣) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نِعُمَ الإِدَامُ: النَّحَلُّ". (خواله: جامع المسانير ١٩٢٩)-( تخر یج مسلم عن طلحة بن نافع عن جابر، ج۲ص۱۸۲، شائل تر مذی عن مشام بن عروه بمن ابيه من عائشة ص٠١) \_ ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آرشا د فر مایا: سِر که بھی کیا عمرہ ساکن ہے۔

ر (٢٥) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن نافع، عن ابن عمر قال: قال (٢٥) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكافِرُ يَا كُلُ فِي سَبُعَةِ أُمُعَاءً"

( "T")

وَ الْمُوْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ. (حواله: مندالي حنيفي ١٩٨)-

( تخریج: بخاری عن عدی بن ثابت عن ابی حازم عن ابی ہریرہ ج۲ ص۸۱۲ مسلم عن نافع عن ابن عمر ، ج۲ ص ۱۸۱)۔

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں۔

' (فائدہ) مؤمن کی شان ہے ہے کہ وہ آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اس لیے وہ کھا ناتھوڑ ا کھا تا ہے، اور کا فریخ فکرر ہتا ہے اس لیے جم کرکھا تا ہے۔

(٢٦) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: نَهي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: نَهي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أن يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشَرَبَ بِشِمَالِهِ. (حواله: جامع المسانين ٢٠٣٥)- أنْ يَأْكُلَ الرَّجُ لَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشَرَبَ بِشِمَالِهِ. (حواله: جامع المسانين ٢٠٠٨)- (تخ تنج بمسلم قاسم بن عبد الله عن ابيرة ٢٠٢٢)-

ترجمہ: رسول الله علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور بینے کومنع

فرمایاہے۔

(۲۷) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتَ وَمَالُكَ البيك . (حواله: مندا بي حنيف و الجوابر المنفه ص ٢٦٨)- الأبيك . (حواله: مندا بي حنيف عن البيئ عن جده ج٢٩٨)- "خ تخ ابوداود إن عمر و بن شعيب عن ابيئن جده ج٢٩٨ )-

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا :تم اورتمھارا مال تمھار باپ کے لیے ہے۔ فائدہ: لینی تمہارے اور تمہارے مال کے اوپر باپ کواتناخق حاصل ہے کہ وہ ا پی واقعی ذاتی ضروریات میں بقدراجازت شرعیہ تصرف کر سکے۔ (٢٨) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن عبدالرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه أُويُنَصِّرَانِه أُويُنَصِّرَانِه أُويُمَجَّسَانِه. (حواله: شرح منداني حنيفه ج اص ٢٢٥)-( تخریج: بخاری جاص ۱۸۱، وج ۲ص ۴۰، وسلم ج ۲ ص ۲ سس)۔ ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے،اس کے بعداُس کے ماں باپ اس کو یہودی،نصرانی، یا مجوسی بنادیتے (٢٩) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الأسْمَاءِ إلَى الله عَزَّ وجَلَّ عَبُدُ الله وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ". (حواله: مندالي حنيفي ٢١٢)-

( تخریج مسلم عن عبیرالله عن نافع عن ابن عمر ، ج۲ ص ۲ ۲۰ ، ابوداود عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر ، ج۲ ص ۲ ک۲ ) ۔ ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ پیندیدہ نام:عبداللہ وعبدالرحمٰن ہے۔

(٣٠) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن عبدالله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَعِ. (حواله: عقو والجوام المنيفه ص ٣٩)-

( تخریج بمسلم عمر بن نافع ، عن ابیه عن ابن عمر ، ج ۲ ص ۲۰ ) ۔ ترجمہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرئر عہدے فر مایا ہے۔

(لینی سُر کا کچھ حصہ مونڈ نااور کچھ چھوڑ دینا، جیسے انگریزی طرز کے بال ہوتے ہیں )۔

( تخریخ: بخاری عن زہری ، عن سعید بن المسیب ، عن ابی ہریرہ ، جاس ۲۸۷)۔ ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغام نہ دے ، اور اپنے بھائی کی خرید وفر وخت پر بھاؤنہ کرے۔

(٣٢) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد، عن ابن عباس أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "التُسَافِرِ الْمَرَأَةُ إلا مَعَ مَخْرَمِ أَوْ زَوْجٍ. (حواله: مندابي عنيف ٢٢٣)-

( تخریخ منداحمه جساص۱۸۲، ابو داود عن لیث بن سعد، عن سعید، عن ابی، عن ابی، عن ابی، عن ابی، عن ابی، عن ابی، عن ابی من ابی من ابی من ابی من ابی سعید، ج۲ عن ابی من ابی من ابی من ابی من ابی سعید، ج۲ ص۰۳۰)۔

تر جمہ: رسول اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی عورت بغیر محرم یا شوہر کے سفر نہ کرے۔

(٣٣) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زُرُ غِبًا تَزُدَدُ حُبًا.

(حواله: منذابي حنيفي ١٣٩)-

رتز مذى المجم الكبيرللطبر انى جهم الارقم الحديث ٣٥٣٥، والبيه على شعب الإيمان، رقم الحديث ٢٥٣٥، والبيه على شعب الإيمان، رقم الحديث: ٨٠٠٨ عن النضر بن شميل عن طلحة بن عمر و، عن عطاء، عن ألى جرمرة) -

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوستوں سے ملاقات ناغہ بناغہ کیا کرو،اس سے محبت زیادہ رہتی ہے۔

(٣٣) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: "إِيَّاكَ وَالظُّلُمَ، فإنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتُ يَوُمِ الْقِيَامَةِ".
(حواله: مندا بي حنيفه ص٢١٢، عقو دالجوام المديفه ص٢٣٢) ـ
( حواله: منداحمه ٢٠٥٥ - ارتر فدى عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، ٢٠٥ ص٢٠) ـ
ص٣٣) \_

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو، کیوں کہ ظلم قیامت کے روز اندھیرے کی شکل میں ہوگا۔

(٣٥) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن يعلى، عن عمارة، عن صخرةً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الله مَّ بَارِكُ لِامَّتِي فِي بُكُورِهَا". (حواله: مندالي حنيف صلى المانيد ج٢ص ١٣٣)\_

( تخریخ ابوداودج اص ۱۳۵۰ تر مذی عن یعلی بن عطاء ،عن عمارة بن حدید ، عن صحر الغامدی ، ج اص ۲۳۰ ،منداحمد ج اص ۱۵۴) \_

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے دعاء فرمائی: اے اللہ! میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عنایت فرماد یجیے۔

(٣٦) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن أبي الزبير، عن جابر أنَّ أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلم قال: "إذَا أُتِي أَحَدُكُم بِطِيبٍ فَلَيُصِئَبُ مِنهُ". (حواله: مندا في حنيف الماعقو دالجوابر المنيفه ص ٣٩٣) \_ (حواله: مندا في حنيف مناه ص ١١٣) \_ (خواله: مندا في مثل معناه ص ١١٣) \_

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی کے سامنے خوشہ و پیش کی جائے تو اسے جاہیے کہ اس میں سے چھ نہ پچھا ستعمال کر لے۔

(٣٤) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن زياد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُأل الإمَارَةَ". (حواله: مندالى عنيفه صلى الله عليه وسلم المارَةَ". (حواله: مندالى عنيفه ص

(منداحمه ج۵ص۶۲، بخاری عن پونس، عن الحسن، عن عبدالرحمٰن بن سمره، ج۲ عبد ۱۰۵۸)۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ عہدہ مانگو مت (بغیرطلب کے مل جائے تو کوئی حرج نہیں)۔

. (٣٨) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن عطية، عن أبي سعيدٌ أنَّ

رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أَرُفَعَ النَّاسِ يَوُمَ الُقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ". (حواله: مندالي حنيفه ٢١٩، عقو دالجوام المنيفه ص٣٢٦)\_

(تخریج: وفی البخاری ومسلم من حدیث ابو ہر 'بریہ قی سبعۃ یظلہم الله.....ونیہ: امام عادل)۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت میں (امتیوں میں) سب سے اونچادرجہ اُمام عادل کا ہوگا۔

(٣٩) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن الهيشم، عن الحسن، عن أبي

هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنُ مَاتَ يَوُمَ النَّهُ عَلَيْهُ وسلم: "مَنُ مَاتَ يَوُمَ النَّهُ عَلَيْهُ وسلم: وُقِيَ عَذَابَ الْقَبُر".

(حوالہ: مندابی حنیفہ ۱۵۰۰ جامع المسانیدج ۲۳ ا۱۵۰ تقود الجواہر الم بنیفہ ص۲۷)۔

(تخریخ بر مذی عن سعید بن ابی ہلال من ربیعة بن سیف، من ابن عمر و جامل ۲۰۵)۔

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کو جمعہ کے دن موت آجائے، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔

(٣٠) أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عن زياد بن علاقة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

(حواله: منداني حنيفه ص ٢٠٨)\_

(تخریج: بخاری عن اساعیل عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبدالله جا ص۱۱، مسلم عن اساعیل عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبدالله جاص۵۵، دارمی ج۲ص۱۹۹)۔

ترجمہ: رسول الله علیہ وسلم نے ہرمسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حکم فرمایا ہے۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدواله وأصحابه اجمعين ، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

\*\*

فقهاء صحاب

علامہ ابومحم علی بن احمد ابن حزم الظاہری المتوفی ۲۵۲ ھے نے اپنی کتاب علامہ ابومحم علی بن احمد ابن حزم الظاہری المتوفی ۲۵۲ ھے نے اپنی کتاب ''الإ حکام فی اصول الا حکام' (ج۲، ص۲۸ کے ۹۰ تک) میں مکثر بن فقہاء صحابہ ، اور مقلین فقہاء صحابہ کی ایک فہرست ذکر کی ہے جوذیل میں متوسطین فقہاء صحابہ ، اور مقلین فقہاء صحابہ کی ایک فہرست ذکر کی ہے جوذیل میں درج کی جاتی ہے۔

مكثرين فقهاء صحابه

عائشهام المؤمنين، عمر بن الخطاب، ابنه عبدالله، على بن ابي طالب، عبدالله بن عاس، عبدالله بن مسعود، زید بن ثابت -

متوسطين فقهاء صحابه

ام المؤمنين ام سلمة ، انس بن ما لك، ابوسعيذ الحذرى، ابو هر مريره ، عثمان بن عفان، عبدالله بن عمرو بن العاص، عبدالله بن الزبير، ابوموسى الاشعرى، سعد بن الى وقاص، عبدالله بن الربير، ابوموسى الاشعرى، سعد بن الى وقاص، سلمان الفارسى، جابر بن عبدالله، معاذ بن جبل، ابو بكر الصديق، طلحه، الزبير، عبدالرحمٰن بن عوف، عمران بن الحصين، ابو بكرة ، عبادة بن الصامت، معاوية بن الى سفيان -

مقلين فقهاء صحابه

ابوالدرداء،ابوالیسر، ابوسلمة انجز ومی، ابوعبیدة بن الجراح، سعید بن زیر، الحسن والحسین ابناعلی بن ابی طالب، النعمان بن بشیر، ابومسعود، ابی بن کعب، ابوابوب،ابوطلحه،ابوذر،ام عطیة ،صفیة ام المؤمنین، حفصة ام المؤمنین، ام حبیة ام المؤمنین، اسامة بن زیر جعفر بن ابی طالب،البراء بن عازب،قرظه بن کعب،ابو عبرالله البه البراء بن عازب،قرظه بن کعب،ابو عبرالله البه البراء بن الاسود،ابوالسنا بل بن بعکک عبرالله البه البراء بن الاسود،ابوالسنا بل بن بعکک عبرالله البه البراء بن الاسود،ابوالسنا بل بن بعکک

الجارودالعبدي،ليلي بنت قائف،ابومجذوره،ابوشريح اللعبي،ابوبرزة الأسلمي،اساء بنت ابوبكر، ام شريك، الحولاء بنت توبيت، اسيد بن الحضر ، الضحاك بن قبيس، حبيب بن لمة ،عبدالله بن انيس، حذيفة بن اليمان، ثمامة بن اثال، عمار بن ياسر، عمرو بن العاص، ابوالغاديه الجهني اسلمي، ام الدرداء الاسدى، عبدالله بن جعفر، عوف بن ما لك، عدى بن حاتم ،عبدالله بن ابي او في ،عبدالله بن سلام ،عمرو بن عبسه ،عتاب بن اسيد ،عثان بن اني العاص، عبدالله بن سرجس، عبدالله بن رواحه، قبل بن اني طالب، عائذ بن عمرو، ابوقيادة ،عبدالله ابن معمرالعدوي عمير بن سعد ،عبدالله بن ابي بكرالصديق ،عبدالرحمٰن بن ا بی بکرالصدیق، عا تکه بنت زید بن عمرو،عبدالله بن عوف الزهری،سعد بن معاذ ،ابوقیس سعد بن عبادة ، فيس بن سعد، عبدالرحمن بن شهل، سمرة بن جندب، شهل ابن سعد الساعدي، معاوية بن مقرن، سويد بن مقرن، معاويه بن الحكم، سهلة بنت سهيل، ابوحذیفه بن عتبه سلمه بن الاكوع، زید بن ارقم، جریر بن عبدالله انجلی ، جابر بن سمرة ، جوبريدام المؤمنين ،حسان بن ثابت،حبيب بن عدى، قدامة بن مظعون ،عثمان بن مظعون،ام المونيين ميموينة ، ما لك بن الحويريث،ابوامامية البابلي،محمر بن مسلمة ،خياب بن الارت، خالد بن الوليد ضمر ة بن العيص ، طارق بن شهاب طهير بن رافع ، رافع بن خدرج، فاطمه بنت رسول الله على الله عليه وسلم، فاطمه بنت فيس، مشام بن عيم بن حزام، أبوه حكيم بن حزام ، شرحبيل بن السمط ، ام سليم ، المغير ة بن شعبة ، بريدة بن الحصيب الاسلمي، رویفع بن ثابت، فضاله بن عبید،ابومجرمسعود بن اوس نجاری بدری، زینب بنت

ياروح بن سيار، ابوسعيد بن المعلى ، العباس بن عبدالمطلب ، بسر بن ابي ارطاة ، ويقال بسرة بن ارطاة ، صهيب بن سنان ، ام اليمن ، ام يوسف ، ماعز ، الغامديية:

رضوان الله عليهم اجمعين.

ام المؤمنين ام سلمة ،عتليه بن مسعود ، بلال المؤ ذن ،مكرز ،عرفيه بن الحارث ،سيار بن روح





#### DAR-E-SA'ADAT SAHARANPUR-247001(U.P.)INDIA

Designed by: Rafi AL Fazi Com. 9359209995